

فيضان اذان 138

غسل 6طريقيه

ۇضۇكاطرىقە 2

نعازجَنازه كاطريقه 370 قضائمازوںكاطبيته 322 نمازکاطریقه مسافِرگی نما 172

فاتحه کاطریقه 472 مَدَنِی وصیت نامه 454 نمازعیدکاطریقه 436

فيضان بجُعه 396



# الكال المال المال

(رسائل عطارية حصداوّل)

ALERTHONE LAST LANGERIAN PROPERTY OF A PROPERTY LAST LANGERS AND STANDERS AND STAND

| 416 Jr       | ) <               | وضوكا طريقه            |
|--------------|-------------------|------------------------|
| (176 F)      | $\supset$         | وضو اور سائنس          |
| 410 Jay      | $\supset \subset$ | غسل کا طریقه           |
| (1V X)       | ) <               | فیضان اذان             |
| 4119 AV)     | $\bigcirc$        | نماز کا طریق 💮         |
| (rr. 32)     | $\supset$         | مسائر کی نفاز          |
| (TIA         | ) <               | آنضاء نمازون کا انتخاب |
| (TY)         | $\sim$            | نماز جنازه کا نشا      |
| (LTE) (0 3 ) |                   | نیغان جبیعه 📗          |
| 4101 050     | ) <               | نماز عيد كا في الله    |
| (EV. P)      | )<                | مدنی ومبید ا           |
| 40.4 5       | 7                 | . انانعه کا طریقه      |

# \_\_\_ جمله حقوق محفوظ ہیں \_\_\_

نا أكتاب : نماز كاحكام (فق)

: شخ طريقت، امير المسنّت

حضرت علامه مولا ناابوبلال محمرالياس عطارقا دري رضوي دامت بركاتهم العاليه

: مكتبة المدينه-كراچي



- ا مكتبة المدينة فيضان مدين كلّ سودا كرال يراني سزى منذى كراجي 4921389
  - ٢- مكتبة المدينة شهيدمجدكارادركراجي 2203311
  - -m مكتبة السدينة الين يور بازار مروارة باد (فيصل آباد) 632625
    - ٣- مكتبة المدينة وربار ماركيث يَخ بخش رود الا بمور 7311679
      - ۵- مكتبة المدينة تيمونك گفش، ديدرآباد 641926
  - ٢- مكتبة المدينة أزويتيل والى مجدا ندرورن بوبر كيث ماتان 785192
    - اصغر مال روز نز دعيد گاه را و لپندي 4411665

# نماز کے احکام (فق) رسائل عطاریه

|      |                                | ن    | فهــــز                           |      |                                 |
|------|--------------------------------|------|-----------------------------------|------|---------------------------------|
| سفحه | عنوان                          | صغح  | عنوان                             | صفحه | عنوان                           |
| VA   | کفی کرنے کی مشتیں              | 45   | الكاني تحدو جائة ال               |      | وضوكا طريقه                     |
| 79   | تاك مِن باني زال كي مستين      | 40   | سوغت الموثمث الاستقاشة كليان      | ۲    | عثان عنى رضى القدعنه كاعشق رسول |
| A.   | چره دحونے کی مکتیں             | TA   | مساجد کے وضوفائے                  | ٤    | كناه تمون في حكايت              |
| AY   | اندهان ت تطفط                  | 44   | محرمين ونسوغانه بنوايية           | 1    | باوضوسون كى فصيلت               |
| AT   | تمبنيال ومونے كى تنكشيں        | 44   | وضوخانه والني كاطريقه             | 7    | باوتشوم في دالاشهيد ب           |
| AS   | مسح كالمتين                    | ٤.   | وضوخانے کے الدنی پھول             | ٧    | مصيبتول عاظت كانسخ              |
| AE   | يا گلول كا وَ اَلْمُ           | ٤٣ . | جن كا بضوندر بتايوان كملية الدكام | ٧    | باوضور بنے کے سات فضائل         |
| 7A   | پاؤل دهونے کی حکمتیں           | EV!  | المات محرر قات                    | ٨    | وَ كُنَا تُوابِ                 |
| ۸۷   | وضوكا بجابوا يانى              | EA   | وضويل بإنى كااسراف                | A    | وضوكا طريقة (حفي)               |
| AV   | انسان جاندې                    | ٤A   | جاری نمر ربھی اسراف               | 17   | النشكالحل والمسائل والمستثير    |
| 11   | نوركا كعلونا                   | 29   | اعليمضر تكافنون                   | 12   | الموكاعد سرفدرين في كففال       |
| 11   | منجر وخق القر                  | ٥-   | مفتق احمر يارخان كيتنسير          | 35   | نظرتبهي مترورنه بهو             |
| 94   | صرف القدمز وجل كيلية           | 01   | امراف شيطال كام                   | 18   | وضوك جارفر أنغل                 |
| 95   | باطنى وضو                      | 05   | مملى طور پروضو يجھنے              | 10   | وهونے کی تعریف                  |
| 10   | منت ماكنى تحقيل كالنائنين      | ٥٤   | مجدادر مدرے بانی کاامر اف         | 10   | رضوکی 12 سنتیں                  |
|      | عسل كاطريقه -                  | 50   | امراف سے بچنے کی عمران            | 17   | وضوك 26 مستحيات                 |
| 14   | أ زود شريف كي فضيلت            | 7.   | امرف من بحز كرائي الدني يعول      | ۲.   | وضوے 15 كروبات                  |
| 1/   | الأمحامزا                      |      | وضو اور ساننس                     | 11   | مستنعمل بإنى كااجم مسئله        |
| 1    | غسل كاطريقه ( دنغي )           | W    | وضوى عكت كيب قبول إسلام           | 17   | پان کھانے والے حقوبہ ہو         |
| 1.1  | مخسل تے تین فرائض              | 7.4  | مغربي جرمنى كاليميينار            | 17   | رقم وغيرها فوان تكترك الدكام    |
| 1-1  | (۱) گلی کرنا                   | 79   | وضواور بائي يلذير يشر             | TY   | المشن لك ف الموت كاليس؟         |
| 1.5  | (۲) تاكي في ياني يراحانا       | 79   | وشواورفانج                        | TA   | وْ مُحْتَى آ كُلِمِ كَا نُسو    |
| 1-5  | (٣) تمام فابرى من بريانى ببانا | ٧.   | مسواك كافلار داك                  | 11   | ميمالا اور يحرد ١               |
| 1.2  | مردوعورت دونول كيلي مسل كي     | YY   | أَوُّ ت مَافِظ كَيْنَ             | ٣.   | قے سے کب واقع واقع ا            |
|      | 121 متياطين                    | VY   | موكسك إلى الماتين العالمة عم الك  | ۲.   | بشنے کے احکام                   |
| 1.7  | مُعَةُ وات كيلية 6 احتياطين    | VT   | منہ کے جھالے کا بنوا ٹ            | 71   | كيابخ ويحضت فالمون جانف؟        |
| 1.7  | زَقْم ک حَیْ                   | Vr   | أوتحد برش كے فقصانات              | 77   | اللسل كاوضوكا في ب              |
| 1.4  | المل فرض ہونے کے 5 اسباب       | YŁ   | كياآب كوسواك كرناآتا ب            | 77   | تفوك ييل ثون                    |
| 1.4  | نفاس کی خروری و ضاحت           | Vo   | ١٠ المذنى جيول                    | 77   | دوره چين يکي کاپيتاب اور ت      |
| 1.9  | 5 خروري أحكام                  | W    | باتحدوم نے کی طامتیں              | 17   | يضوين شك آئے كه ١١٥١م           |

|     |                              | J    | فمسسود                          |      |                                  |
|-----|------------------------------|------|---------------------------------|------|----------------------------------|
| صنح | عنواك                        | صفحد | عنوان                           | صفحه | محتوال                           |
| 4.9 | خروف كالمجيح ادايكي خرورى ب  | 15.  | محينيال بحى استغفاد كرقى بين    | 111  | مُثت زنى كالقراب                 |
| 11. | خردارخردارا خردارا           | 121  | اذ ان کے جواب کی نضیات          | 111  | بيتي باني من مسلس كاطريق         |
| 111 | مدذمة المدين                 | 121  | 3 كروز 24 لا كونيكيان كماية     | 115  | فوارہ جاری پائی کے تھم میں ہے    |
| 110 | کارپیٹ کے نقصانات            | 127  | اذان كاجواب دين والديختي بوكيا  | 115  | فوار ہے کی اختیاطیس              |
| 110 | ناپاك كاربيث بإكر في كاطريق  | 122  | اذان وإقامت يوب كاطريق          | 118  | .W.C كازن درست يجين              |
| TIV | نماز كِ تقريباً 30 واجهات    | ILV  | ادّان كـ 14 مرنى نيول           | 110  | كب كب عمل كرناست ب               |
| 111 | نمازي تقريباً 96 شنتين       | 101  | اؤان كوند في يحول               | 110  | ك كو كل المتحب ب                 |
| 111 | تجبير تحريب كالمنتس          | 101  | القامت كم 7 مرتي مجول           | 1117 | ايك عشل عن مختلف نيتين           |
| *** | تيام ي شين                   | 100  | اذان دين ك 11منخب مواقع         | 117  | بارش مین مشل                     |
| 377 | زكوخ كي منتيل                | 100  | مجهي اذان دي خانست              | 117  | تك لمان ول لك المرف فقر كراكيسا؟ |
| TTO | تُومْدِي متنين               | 100  | موشہیدول کا ثواب کمائے          | 117  | نظين نباتے وقت خوب احتياط        |
| 177 | تجد ب كَ منتيل               | 178  | اؤال                            | 114  | عسل مے نزلہ ہوجاتا ہوتو؟         |
| YYY | عِلىندگ شيمين                | 170  | ارُ النِّ كَ دِعِهِ ،           | 134  | بالنى ئى ئى باتى دفت متياط       |
| YYA | وومرى ركعت كيينة الخصفي مغتل | 177  | ايمال مفصل ُرايمان مجمل         | 111  | بال کی گرہ                       |
| TYA | قعدو كالمنتفرا               | 177  | شش ٧ كلي                        | 115  | فرآن يك ينصفيا فحسد 10 أداب      |
| 24. | سلام پھيرنے كي منتين         |      | نماز كاطريقه                    | STY  | ب وضورين كناجي يعوا              |
| 171 | ملام يمير في كي بعد منين     | TVT  | ذ زود شریف کی فضیات             | 177  | نلياك كاحلت شماؤ زوشريف يرحن     |
| 177 | سنب بعديد كسنتس              | 145  | قیامت کاسب سے پہلانوال          | 177  | اللي عر INK ك = كى مول موتو؟     |
| 177 | سنتول كالبك أنبم مسئله       | 145  | المازي <u>كيلع</u> تور          | 145  | بجدكب بالغ بوتاب                 |
| 377 | اسطاق بهبنوس كيلنط ومستنتين  | 140  | كى كاس كالموحشر بوكا!           | 172  | الآجي ركنے كي ترتيب              |
| 110 | المازك تقريا 14 مستحات       | 171  | شديد زخي حالت جي نماز           | 110  | أوراق ش يُعلِيا عما              |
| 177 | تمرين عيدالعزيز كأعمل        | 177  | تمازیزور یا تاریکی کے أسباب     | 110  | مصلي برنعية القدشريف كالقهور     |
| TTV | مروبه لود ببيثاني كى نضيلت   | 174  | أر عفات كالكسب                  | 117  | وسوسول كالكيسب                   |
| 179 | المادة وسنوال 29 ياتس        | 171  | قما ذكاچود                      | 177  | تليم تح فرائض                    |
| YE. | خباز میں رونا                | 171  | چورکی دوشمیس                    | 344  | حیم کی 10 سنتیں                  |
| 75. | المازين كمانسنا              | tat  | فَمَازُكَا طِرِيقِيهِ (حَقَّى)  | TYA  | تينم كاطريقه (حنفي)              |
| 131 | دوران نُمازُ د كلي كريرٌ هن  |      | اسعاى ببنور كى فمازين چنديك فرق | 179  | اليم كـ 25 منذ في يحول           |
| 757 | عمل مير كاتعريف              | 111  | وونول متوجه بهون!               | 170  | مَدُ فَي مصوره                   |
| 454 | دوران ترازلباس بهننا         |      | ا تمازی 6 شرافلا                |      | فيضان اذان                       |
| 727 | مَّمَا زُهِن بِهِي تَكُلِينا | 111  | تنين اوقات بمرومه               | 179  | قبر میں کیڑے ایک پڑیں گ          |
| 722 |                              | 191  | ودران فاركروه التدوال وجلية     | 171  | موتی کے تمنید                    |
| YEO | فمازي مائي مارنا             | 7-1  | الله زع حفرالفن                 | 18.  | غروشة مناونهاف                   |

|                              | _ فہــــرس |                                   |            |                                   |     |  |  |  |
|------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|-----|--|--|--|
| عنوان                        | صفحه       | عنوان                             | صفحه       | عنوان                             | صفح |  |  |  |
| ين گھجا تا                   | 120        | فبر دار! هوشیار!                  | TAE        | كيامسافركوستتين مُعاف بين؟        | 410 |  |  |  |
| لبركيني ميس غكطيا ل          | 727        | سجدؤ تلاوت كاطريقه                | 140        | لمازے جار خروف کی تسبت            | 710 |  |  |  |
| کے 33 مگروحات تخریمہ         | 727        | سجده شكركا بيان                   | ۲۸۵        | ے چنتی گاڑی میں نفل               |     |  |  |  |
| يول پر چا وراد کا نا         | 724        | المازى كرتك كررنافت كنام          | 141        | کے معتد ٹی بھول                   |     |  |  |  |
| عاجت کی هد ت                 | 728        | فادی کے آگے سے گزرنے              | YAV        | مسافر تيسرى دكعت كيلئ كعزا        | 717 |  |  |  |
| ين تنكر بإن بنا نا           | 429        | کیارےیں15امکام                    |            | برجائة؟                           |     |  |  |  |
| ں چھیا نا                    | 459        | صابب مزاری انفرادی کوشش!"         | 797        | سغرمين قضانمازين                  | ۲۱۸ |  |  |  |
| ر باتھ رکھنا                 | 101        | مان جاريائي عائد كحرى مولى!       | 112        | حفظ بھلا وینے کاعذاب              | 413 |  |  |  |
| ن کی طرف و کیمنا             | 101        | مسافر کی نماز                     |            | قضا نمازوں كا طريقه               |     |  |  |  |
| ب کی طرف و کھنا              | 707        | دُ زودشر يف كي نصيلت              | <b>Y3A</b> | ذُرُ ووشريف كي فضيلت              | *** |  |  |  |
| هے جیریا منہ                 | 101        | خرزی سفرک شسافت                   | 4.1        | قنینا کرنے والوں کی خرابی         | 212 |  |  |  |
| ورتضاور                      | YOA        | مُسافرَبِ بوگا؟                   | 8-1        | سرگھلنے کی سزا                    | ٣٢٤ |  |  |  |
| كے 32 كروبات تزيب            | 101        | آبادی کنتم ہونے کا مطلب           | 7.7        | تبرض آگ کے شعلے                   | 410 |  |  |  |
| مثنين مين نماز پڙه هنا کيسا؟ | 775        | فِنا عِشر كَى تعريف               | 4.1        | ا ٱگرنماز پرُ هنا بھول جائے تو    | 277 |  |  |  |
| ية خرى دونل كي بعن كيا كهني  | 472        | مُسافر بنخ كيلج فرُ ط             | ۳-5        | مجورى بس ادا كاثواب في كانيس؟     | 117 |  |  |  |
| نه کا بیان                   | 170        | وطن كي فشمير                      | 7.7        | رات کے آخری صنہ میں سونا          | TIA |  |  |  |
| مى <b>13</b> شرائط           | 177        | وطن اقلت بطل بون كصورتس           | ٣.٤        | دات ديرتك جا گنا                  | 444 |  |  |  |
| ت کے بعد امام صاحب           | 777        | سفر کے دورائے                     | 7.2        | ادا بقضااور وادب الاعاده کی تعریف | ٣٣. |  |  |  |
| اگریں                        |            | سافرکب تک سافر ہے                 | ۳.0        | توبه کے عین رکن میں               | 771 |  |  |  |
| ت كابيان                     | 414        | سفرنا جائز ہوتو؟                  | 4.0        | سوتے کونماز کیلئے جگانا وادب      | ۲۳۲ |  |  |  |
| جماعت ك 20 أغذار             | 178        | سينمها ورنوكر كااكتما سفر         | 4.7        | لجر كاولت بوكيا أشو!              | ۲۳۲ |  |  |  |
| برخاتي كاخوف                 | 479        | كام بوكيا توجلا جاؤن گاا          | 7.7        | حقوق علندك إحساس ك دكايت          | ۲۳٤ |  |  |  |
| رِ کے 9 مرتی پھول            | YVT        | عوزت کے۔ فرکا مسئلہ               | 4.4        | جلدے جلدقفا کر لیجئے              | 220 |  |  |  |
| يُرقنو ت                     | 772        | عوزينه كالنسرال اورنيكا           | ۳٠٨        | چُھپ کرتشا، کیجئے                 | 777 |  |  |  |
| مهو کا بیان                  | 177        | فؤسيملك يش ويزايرنسيني والسكاستند | ٣٠٨        | بخعة الؤواع مين قضائع عمري        | 227 |  |  |  |
| وأبهم مستلب                  | YVA        |                                   | 41.        |                                   | 227 |  |  |  |
| 2                            | 774        | عمره کويزه پر فج کيلئے زکنا کيما؟ | 711        | قفا كرنے ميں زحيب                 | ۳۲۸ |  |  |  |
| ہو کا طریقہ                  | ۲۸٠        | تُضر واجب ہے                      | 717        | تضائے عمری کاطریقہ (حنی)          | ۲۲۸ |  |  |  |
| ہو کرنا بھول جائے تو۔۔       | 141        | تُصر کے بدلے جار کی نیت           | 717        | نماز قصر کی قضا                   | ۳۳۹ |  |  |  |
| اوت اورشيطان كي شامت         | TAL        | بانده في تو؟                      |            | زمانه ءارتداوی فرازین             | ٣٤. |  |  |  |
| 7 / / / /                    | YAY        | مسافرامام اورمقيم مقتدي           | 712        | بچے کی بیدائش کے وقت نماز         | ۲٤. |  |  |  |
| ملاوت کے 8 مُد ٹی پھول       | TAT        | مقيم مُظندي اوريقتيه دوز تعتيب    | 215        | عمر بحرک تمازی دوباره پژهنا       | 421 |  |  |  |

|       |                                                             | U    | ()                                  |      |                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| عسقى  | عنوان                                                       | صفحه | عنوان                               | صفحه | عنوان                                        |
|       | لكمة بين                                                    | TAI  | نمازهناز مثن ووركن اورتين تنتيس بيس | 727  | قضا كالفظ كبنا بهول كياتو؟                   |
| [۵۰۵  | المنى صدى يس جعد كاجذب                                      | TAT  | نماز جناز وكاطريقه (حفي)            | 727  | نواقل کی جگه قضائے تمری پڑھتے                |
| ا ۲۰۱ | 8 KU 14 3                                                   | 77.7 | بالغ مردوعورت كبيناز وكى ذعاء       | 454  | فجر الممركة بعدنوا الرئيس بالصطنة            |
| 2.4   | بُمعدكيلت جدد ق لكذاح ب                                     | TAE  | الع بالني الركان وعا                | 757  | المبرك وإستين رووانكيس كياكم                 |
| 5.4   | مج وخمر و کانژ اب                                           | TAL  | تا بالغ لا کی کی وعا                | 727  | فرک منتی ره جا نمی او کیا کرے؟               |
| 5.A   | سب انول کا سردان                                            | 440  | جوت پر کفرے ہو کر جنازہ پڑھنا       | 722  | كيامغريب كالاتت تحدد اسابون ميا              |
| 2.9   | ؤعا وآبول ہوتی ہے                                           | 7/10 | للا كبائد تما يرجنازه               | 250  | رُ اونُ کی قضار کا آیا تھم ہے                |
| ٤١٠   | عصرو مغرب کے درمیان ڈھونڈ و                                 | ۲۸٦  | چند جناز ول کی آنشی نماز کاظریفته   | 120  | نماز کا قید بی                               |
| 1.    | صاهب بهارش الاست كاارشاد                                    | 747  | جنازه مل تنتي صفيس مون              | 727  | م حور کے فدید کا ایک مسئلہ                   |
| 211   | قبوليت كي گفتري كون ي ؟                                     | ۲۸۷  | جنازه کی بوری جماعت نه مطابقاتا     | TEA  | 100 كوڙول كا حيله                            |
| 217   | مرخد وليكرون 44 الا بمرية آزاد                              | ን እን | بإكل ماخورشي والاينازه              | 759  | كان إصب يعادون كروان كب يعدوا؟               |
| 213   |                                                             | 444  | فرده يخ كاوكام                      | 40.  | گائے کے گوشت کا تحف                          |
| 818   | فنمعه تافنعة تناهون كامعاني                                 | TAA  | جناز وكوكند بصادية كاثواب           | 101  | ر کوة کاشری حیله                             |
| 212   | 200 سال کی عبادت کا نثواب                                   | 714  | جنازه کوکندهادینهٔ کاطریقه          | 101  | 100 افراد كويرابر تواب ملے                   |
| 210   | مرحوم والدين كوبر خلعه اعمال                                | TAR  | بيكا جنازه أضاف كاطريقه             | TOT  | مقبے کی تعریف۔<br>مقبے کی تعریف۔             |
|       | وش هر که بین                                                | ٣٩.  | الماذبهنازه كرملاوالون كيسال        | TOT  | مسليين كي تعريف                              |
| 510   | مُعدك بالله تصوص الله ل                                     | 179. | کیا طوہر یون کے جنازہ کو            | roo  | ركوة ك عيد ك بارك ين                         |
| 217   | بخت داجب بوكل                                               |      | كندهاد بسكتاب؟                      |      | موال وجواب                                   |
| EIV   | عرف لمعه كاروز دشد كھئ                                      | 441  | كافر كاجتازه                        | 1    | نمازِ جنازہ کا طریقه                         |
| ETV   | ال مرا المركب كروزول كالواب                                 | 261  | تكاح نوت كيا!                       | TVI  | أرواشر يف كَلَ فضيات                         |
| 514   | مُعُدُ وَلِي المِهِ كُلْ إِلَيْنِ وَعَلَمْ إِنَّ كَالْوَابِ | 262  | منحفاري عياوت مت كرد                | TYT  | لىك جنازە يىرىشرىك ئى بركت                   |
| £14;  | للم والدين ي ياسين شريف                                     |      | فيضان بحمعه                         | לענ  | فقيدت مندول كي بهي مغفرت                     |
|       | پڑھنے کی تمثیات                                             | ١ .  | فخعه كوا زوهريف بزهن كفسيات         | TVE  | القن چور "                                   |
| £!Λ.  | تعين بزار مغفرتين                                           | 444  | إ تائد يهلاند كبادا فرمايا؟         | TVO  | نرکائے جناز وکی فیصش<br>مرکائے جناز وکی فیصش |
| 519   | راهين پنج بوتي بين                                          | 2    | يخصر سيمعني                         | 4.0  |                                              |
| it.   | موزة اللاصف كى فعنديات                                      | (5.) | مركار فيكل كشفيع ادافر بليء؟        | TVV  | بنتتى كا بنياز و                             |
| LY-   | دونوں جمعہ کے درمیان اور                                    |      | ول پرمبر                            |      | بنازه كاساته ويخ كانواب                      |
| 571   | معبة تكهاور                                                 | 1    | " "                                 | TVA  | 2                                            |
| .255  |                                                             |      | , , ,                               |      |                                              |
| 277   | ستر بزار فم شنول كااستغفار                                  |      |                                     | 743  | نیده کونهلان نه وغیره کی فصلیات              |
| 277   | سارے مناہ معاف                                              | 1    | 7                                   |      | ننازه د کچ <i>ه کر کینت</i>                  |
| 217   | تماز جعد کے بعد                                             | 18.2 | فرشتے خوش نصیبوں کے نام }           | TA.  | ما يرجنا ز المرضي كفاي ب                     |

|      | فهــــــــرس                          |      |                                  |      |                                    |  |  |
|------|---------------------------------------|------|----------------------------------|------|------------------------------------|--|--|
| صفحه | محنوان                                | صفحہ | عنوان                            | صنحد | عنوان                              |  |  |
| ٤٧٤  | روزی میں بے برکت کی وج                | ٤٤٢  | عيد کي اُوھوري جماعت ملي تو؟     | ٤٢٤  | بعم میں شرکت                       |  |  |
| ٤٧٤  | جعد کوزیارت قبرگ فضیلت                | 228  | عیدی جماعت ندلی تو کیا کرے؟      | 210  | رض ہوئے کی ااشرائط                 |  |  |
| ٤٧٥  | كفن بجيث محكة                         | ٤٤٢  | عید کے خطبے کے احکام             | 277  | المنتيل                            |  |  |
| ٤٧٥  | د عا ؤں کی برکت                       | ٤٤٤  | عيد کي <b>20</b> سنتيں اور آ داب | 277  | په جمعه کا واتت                    |  |  |
| ٤٧٦  | ايصال ثواب كاانتظار                   | 227  | بقرعيد كاليك مستخب               | ٤٢٧  | باجمعه سنت غيرمؤ كده               |  |  |
| ٤٧٦  | وعائے مغفرت کی فضیلت                  | ٤٤٧  | تکبیرتشریق کے 8 مرنی پھول        | ٤٢٧  | ن آریب رہے کافندیلت                |  |  |
| ٤٧٧  | اربول تيكيال كمائي كأسال لتفه         |      | مدني وصيت نامه                   | ETA  | <b>چا</b> پ قطبہ کنٹا فرض ہے       |  |  |
| ٤٧٨  | نورانی کہاس                           | ٤٥٤  | مديد منوره - 40 جاليس صيتيل      | 279  | فنے والوا در دوشریف شہیں پڑھے مکتا |  |  |
| ٤٧٨  | نورانی طباق                           | ٤٦٥  | وتعيت باعث مغفرت                 | ٤٣٠  | بن بوتے بی کاروپار کھی ناجائز      |  |  |
| ٤٧٩  | مردوں کی تعداد کے برابراجر            | 270  | طر يقه چنبيز وتلفين              | 173  | کے کے مدنی بھول                    |  |  |
| ٤٨٠  | سوره اخذانس کا تواب                   | 570  | مرد کامسنوان کفن                 | ETT  | بالمامت كاالجم مئنله               |  |  |
| ٤٨.  | أمسعدرضى التدعنهاك الفي كنوال         | 170  | عورت كامسنون نفن                 |      | ماز عيدكا طريقه                    |  |  |
| EAY  | ایصال ثواب کے ۱۷ مدنی نیمول           | 270  | كفن كالفصيل                      | 277  | ثريف كى فضيلت                      |  |  |
| 743  | ايسال ثواب كاطريقه                    | 577  | عنسل متيت كاطريقه                | Erv  | ندور بيا                           |  |  |
| ۲۸٤  | ايسال ثواب كامروبه طريقة              | १२४  | مردکوکفن پہنانے کاطریقتہ         | ٤٣٧  | . واجب ہوجاتی ہے                   |  |  |
| 591  | الليحفرت رمنى للذعنه كافاتحه كاطرايفه | ٤٦٧  | عورت کو گفن پینانے کا طریقه      | ٤٣٨  | ید کیلئے جانے نے مل کی منت         |  |  |
| 291  | ايصال ثواب ك ليح دعا كاطريقه          | ٤٦٨  | بعدنماز جنازه تمرفين             | 244  | ليدَ عِلِيَّةَ نِهِ جانے فَى سنت   |  |  |
| 597  | مزار پرحاضر ی کاطریقه                 |      | فاتحه كا طريقه                   | 249  | فيدكا طريقه                        |  |  |
|      | 100 1111                              | EVY  | مقبول حج کا ثواب                 | ٤٤.  | میر <sup>س</sup> پرواجب ہے؟        |  |  |
|      |                                       | ٤٧٣  | وس نج ڪا ثواب                    | 221  | ا خطبہ اسے ہے                      |  |  |
|      |                                       | EVT  | والدين كي طرف ہے خيرات           | 221  | لبيدكا وفتت                        |  |  |

# سي فضاعمل

مسركارِنا مدادِم قارْ مديرَ آدِيم ايك صحابى من شعن سع مُحِيََّ مَنْ يُحْسِيحُ كدوى أنى "شخص جرائي ساته بات كرراب اس كي عمر من ایک ساعت اور باتی رہ گئی ہے "وعصر کا وقت تھاکہ سرکار مدینے من ليُرون البير من المصابي مِن لله عند كواس بات سي المحاه فرايا تو وه بقرار موسكة اور وض كيا ، يار مول الندم الندية ارتم مجها يسا عل بتائيے جاس وقت ميرے ليے زبادہ مناسب ہو؛ سرکارِ مريز الأنايا بأرت فرايا إشتغف بالتّعكم تعبى علم حال كمن میں شغول ہوجاؤ تروہ مماہ اس کرنے میں شغول ہو گئے اور مغرب سے قبل اِنتقال فرما گئے ۔ راوی کاکہنا ہے کہ اگر علم مصضل كونى اورجيز بوتى توسركار سنالين أبرأس وقت بياكسي *کے کرنے کا حکم فرماتے*۔

,تفسيركبير،

# وضوكاطريقه



وضوش فك آئے ك و اظام 33

و موتے سے وضوات شخ اور نداؤ شخ كا بيان

ن وضوخاند بوانے كاطريقه 39

😙 جن كاوضوندر بتا موان كيلية 6 أحكام 43

53

00 كيابتر ديكينے عوضواؤ د جاتا ہے؟ 31 💿 إسراف سے بيخے كے لئے 14 مَدَ ني چول 60

م المركز في كاعت 4

7 معيبتول عظاظت كالسخر

🖚 نظر بھی کمز در شہو 14

ان كمان والمتوجهول 22

و انجلشن لگائے ۔وضواف نے گایائیں؟ 27 🐠 عملی طور پروضو کیے

وَرُقِ اللَّهُ

and a ٥١١١





اس رسالے میں۔۔۔۔

نظرتهمي كمزورنههو

گناہ جھڑنے کی حکایت

انجكشن لكانے سے وضوتو فے كا يانبيں؟

مصيبتول يحفاظت كانسخ يان كهانے والے متوجه بول

ورق الليئة \_\_\_\_

الْحَمْدُ يِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ وَالصَّلُوةُ وَالتَّكُلُ مُ عَلَى مَيْدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَا اَبْدُ فَأَ عُودُ بِاللَّهِ مِنَ الضَّيْطُنِ الرَّحِيْدُ الشِّعِ اللَّهِ الرَّعْنِ الرَّحِيْدِ



یه رِساله اوّل تا آخِر پورا پڑھئے ،قوی اِمکان ھے که آپکی کئی غَلَطیاں آپکے سامنے آجائیں۔ گرودشریف کی فضیلت گرودشریف کی فضیلت

مركايد دوعالم ،نورجمتم ،شاه بن آدم ، دسول مُسكحتشم س مدة در ما

والہ ہم کا فر مان معظم ہے، جس نے دن اور رات میں میری حرف شوق ومخبّت کی س وجہ سے تین تین مرتئبہ د رُودِ پاک پڑھاا مقد تعابی پڑفت ہے کہ وہ 'س کے اُس •ن

اوراُس رات کے گناہ بخش دے۔

( سرعيت و غرهست ح ٢ص، ٣٢)

صلبُّوا غَلَى الْسَحَبِيبِ! صلَّى للهُ تعالى على مُحمَّد مِن اللهِ تعالى على مُحمَّد مِن اللهِ تعالى على الله تعالى الل

حضرت سنِدُ نا عُنْهِ نِ غِنْ رضى مَدَ قَالَ عِن عِن اللَّهِ بِارا مِك مِقَام رِيَّ بَيْنَ كَر

#### فر مان مصطفيع درسان قديد اساسم )جوجي يرورووياك برهما بمول كياد وجنت كاراسة بمول كيا -

یانی منگوایااور وُضوکیا کچر یَکا بیکمُسکرانے اوررُفَقاء سے فرمانے لگئے جانتے ہو ہیں کیوں مسکرایا؟ پھر اِس سُوال کا خود ہی جواب دیتے ہوئے فر مایا'ایک بارسر کا یہ نامدارصَنی اللہ نُعَالی علیہ ذالہ دَسلَم نے اسی جگہ پر وُضوفر مایا تھا اور بعدِ فراغت مسکرائے تھے اور صُحاب کرام علیم ارضوان سے فر مایا تھا' جانتے ہو میں کیول مسکرایا ؟صحاب كرام ميهم الرضوان نے عرض كى '' والينهُ وَرُسُوكُ مُعَلِّم '' يعني القداور اس كارسول عرَّدِ حلَّ وصلَّى اللَّهُ تَعَالَى مليه وَالبه وسلَّم بم تتر جا شيخ عبيل \_ ميشج عيشج مصطَّف صنَّى الله تعالى مديه والبه ِ استم نے فر مایا '' جب آ ؤ می وُضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے اور چہر ہ دھونے سے چبر ہے کے اور سر کا منٹم کرنے سے سر کے اور یاؤں دھونے ہے یاؤں کے گناہ جھو جاتے ہیں''۔ <u>ا</u> رمیٰ دسہ نعالیٰ عن وضوکر کے تند اں ہوئے شاہ عثال كها، كيون تَبشم محلاكرر بابهون؟ کسی کی اوا کو اوا کررہا ہوں جواب سُوال مخالِف ديا پھر

لِ مُنجُف مسد مام حمد ١٠٥ ص ١٣٠ رقم الحديث ١٠٥ داوالفكر بيروث -

٣

. فرمان مصعفے ، سی استان دیا، بسر با جس نے مجھ پر ایک وروو یاک پڑھا شدتی سی پروس رحمتیں جیج ہے۔

صَلُّو عَمْنِي لُحبيب! صمَّى الله تعاني عبي محمَّد

میٹھے بیٹھے اسمامی بھا میو! ویکھ سپ نے ؟ صَیب کرام سیم ارضوان سرکار

فیرُ اله نام صنی مذهٔ کان مدیدوا به دستم کی هر هرادا اور هر هرسنت کودیو نه وارا پزت تھے۔ نیز

اس روایت سے **گناہ و هونے کا تسخہ** بھی معلوم ہو گیا۔ المحمدُ للله عزو حل وَضومیں

گُلُّی کرنے سے منہ کے ناک میں پانی ڈال کرصاف کرنے سے ناک کے چیرہ دھونے ۔ ۔

ے پلکول سمیت سارے چبرے کے باتھ دھونے سے ہتھ کیساتھ ساتھ ناخول کے

ینچے کے نمر (اور کا نوں) کا مسکح کرنے سے سرے ساتھ ماتھ کا نول کے اور پاؤں دھونے

سے پاؤل کے سرتھ سرتھ پاؤں کے ناخول کے نیچے کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔

# گناہ جھڑنے کی حکایت

ٱلْحَمْدُ لِلله عزَوْجِلُ وُضُوكِرِنْ والي كان وجهرت

ہیں، اس صمن میں ایک ایمان افروز حکایت نقل کرتے ہوئے حضرت

علّا مه عبدالوم بشعر انی قدِ سرم القورانی فره تے ہیں: ایک مرتبہ سپّدُ ناامام

اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعال عنہ جامع مسجد کوفیہ کے وُضو خانہ میں تشریف

اً خوجان مصطفعاً (س سانان ميه المراحم في مجوز ومرحبه ذارود پاک پڙها امتري لي سرپر مورهتين از رفره تا ہے۔ اِلْ

لے گئے توایک نوجوان کو وُضو بناتے ہوئے دیکھا ،اس سے وضو( میں استعال شدہ یانی ) کے قطرے میک رہے تھے۔ آپ نے ارش وفر مایا: اے بیٹے! مال باپ کی نافرمانی ہے تو بہ کر لے۔اُس نے فوراُ عرض کی '' میں نے تو بہ کی''۔ایک اور مخص کے وُضو( میں استعمال ہونے والے یانی ) کے قطرے ٹیکتے دیکھے،آپ یمة الله تعال سید نے اس شخص سے ارشا دفر مایا ، 'اے میرے بھائی توزن سے توبه كرك '-اس نے عرض كى "ميں نے توبدك" -ايك اور شخص كے وضوك قطرات مُلكت وكي تواس فرمايا "شراب نوشى اور كان باج سننے سے توبہ کرے۔اس نے عرض کی ''میں نے تو بہ کی''۔سیّدُ نااہ م اعظم ابوصنیفہ بنی یہ تدی منہ یر کشف کے باعث پُونکہ لوگول کے عُیُو ب طاہر ہوجاتے تھے کھذا آپ نے بارگاہِ خداوندی عَزْدِ جَلْ میں اِس کشف کے ختم ہوجانے کی وع مانگی ، اہلّد عَزُوَجَلُ نے دعا قبول فر ہالی جس ہے آپ کو وُضو کرنے وا بوں کے گن ہ جھڑتے نظرآ نابند ہو گئے۔ ل

صلوا على الحبيب! صلى الله تقالي على عهد دينه

لے الميران الكبري حبدا ؤن ص١٣٠ درالكتب انعيميه بير و ت

خ**ر مان مصطفی** (سن نشش دید ۱۳۳۸) تم جها به می جو مجدیر در دو پرهوتمهار (رود مجه تنگ مهنی سے ۱

# سار ا بدن پاک هوگیا (

ووحدیثول کاخلاصہ ہے، 'جس نے بسم الله کہد کرؤضو کیااس کاسر سے پاؤس تک ساراجسم پاک ہوگیا۔اورجس نے بغیر بسم الملّف کیے وضو کیا اُس کا اُتنا ہی بدن پاک ہوگاجتنے پریانی گزرا۔''لے

#### باؤضو سونے کی فضیلت

حديث باك ميل م كد "بوضوسون والاروزه ركه كرعبادت كرف

والے کی طرح ہے'۔ ع

## باوضومرنے والاشہیدہے

مدیعے کے تاجدارصلی امد تعالی مدیدا سے دھنرت سیّدُ ناانس بھی امد تعالی عندے فرمایا،'' بیٹا!اگرتم ہمیشہ باؤ ضور ہے کی اِستِطاعت رکھوتو ایس ہی کرو کیونکہ مُلک الموت جس بندے کی روح حالتِ وُضومِیں قبض کرتا ہے اُس کیسئے شہادت مکھ دی جاتی ہے۔'' معلی

لے سس دارقصی ج اص۱۵۸ ـ ۱۵۹ حدیث ۲۲۹ ـ ۲۲۹ کے کبر عمال ح ۹ ص ۱۲۳ حدیث ۲۵۹۹۶ کے کنز لعمال ح ۹ حدیث ۲۰۶۰ درالکنٹ انعمیة بیروت ـ خوصان مصطفي : (سلى دفر شال عدد البائم) جي في يوى مرجه كالدوى مرجه ثام مدد ياك إد حاأت في مت كدن مرك شفاحت في ك

میرے آتا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علید رحمة الرطن فر ماتے ہیں ، "بمیشہ باوضور ہنامُستَّب ہے۔" لے

#### مُصيبتون سے حفاظت کا نسخہ

الله عَزَّدَ مَلَّ فَ حَضَرت سِيِدُ نَامُوكَ كَلَيم اللهُ عَلَىٰ نَبِيَّاوَعَلَهُ الصَّلاةُ وَالسَّلام سے فرمایا، ''اے مویٰ!اگر بے وضوہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو خودایئے آپ کوملامت کرنا۔'' مع

"بیشہ باؤ خور بنا اسلام کی سقت ہے۔" سے
"احمد رضا" کے سات محروف کی
سبت سے ہرونت باؤ ضور ہے کے سات فضائل

ميرك أقالهم المست الهم احدرضا خان عليدهة الرطن فرمات بين، بعض عارفين (رَحِمَهُمُ اللّهُ المُبين) في فرمايا، جو بميشه بالخضور بالله تعالى أس كو مست

لے فتاوی رضویہ ج ۱ ص ۲ ، ۷ رضا فاؤنڈیشن لاہور کے ایضاً 🏲 آیضاً

#### خوجان مصطفط : ( مني مدن في طيدالدهم ) جمويرة أروديا كب كي كثر من كروب شك بيتمبار مد لئ طهارت سب

سات فضيلتوں ہے مُشرّ ف فرمائے:۔

(۱) ملائکہ اس کی صُحبت میں زغبت کریں (۲) قلم اُس کی نیکیاں لکھتار ہے (۳) اُس کے اُعضاء تنبیج کریں (٤) اُس سے تکہیرِ اُولی فوت نہ ہو (۵) جب سوئے اللہ تعالیٰ پچھفر شتے بھیج کہ جن وانس کے شرسے اُس کی جفاظت کریں (۲) سکرات موت اس پرآسان ہو (۷) جب تک باؤضو ہوا مان الٰہی میں رہے۔ لے

## ذكنا ثواب

**یقیتاً** سر دی جھکن یا نزلهٔ ذُ کام ، در دِسراور بیاری میں وُضوکر نا دشوار ہوتا

ہے مگر پھر بھی کوئی ایسے وقت وُضو کر ہے جبکہ وُضو کرنا د شوار ہوتو اس کو حکم حدیث

ز گنانواب <u>ملے گا۔</u> مع

#### وُصُو كا طريقه(عنی)

كعبة الله شريف ك طرف منه كرك أو في جكه بينمنا سخب بـ

لِمَّ أَسِنَا صَ ٢٠٧ قا ٧٠٣ كُلِ مُلغَصًا المعجم الارسط ح٤ ص١٠٦ عديث ٢٣٦٦ ودار الكتب العلمية بيروت

و المسلم المسلم المساوري والمداري عمل كالبري هوي والإكانية البريك بالماثر المساكدين المراكب المائر في المساورين المس

ہُضو کیلئے **قبیت** کرناسنت ہے نتیت ول کے اِرادے کو کہتے ہیں ،دل میں نتیت ہوتے ہوئے ذَبان ہے بھی کہہ لیناافضل ہے لہٰدا زَبان سے اِس طرح نیت سیجئے کہ میں حکم الہی غے زوخیل بجالا نے اور یا کی حاصل کرنے کیلئے وُضوکر رہا ہوں سسم الله كهديج كديم كلي سقت ہے۔ بلكہ بسم الله و الحمدُ لِلّه كهديج ك جب تک ہوُضور ہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔اب**ڈونوں ماتھ** تین تین بار پہنچوں تک دھویئے ، ( ٹل بند کر کے ) دونوں ہاتھوں کی اُنگیوں کا خِلا ل بھی س ہوں کیچئے کم از کم تین تین بار دائیں بائیں اُوپر نیچے کے دانتوں میں **مسواک** سیچئے اور بريارمسواك كودهو ليحيئه حُجَّةُ الْأسلام أمام مسحمّد غز الى مديرمة الله لوار فرماتے ہیں ،''مِسواک کرتے وُقتُ نَماز میں قرانِ مجید کی قِر اءَت اور ذکرُ الله غهرُ زِحلَ كَيْنِيُّ مُنه ياك كرنے كى نتيت كرنى جاہئے۔ يا ابسيد ھے ہاتھ كے تین چُلّو یانی سے (ہر بارنل بند کرے) اِس طرح ت**ین گلیاں** سیجے کہ ہر مار مُنہ راحیا، تعلوم ج ۱ ص ۱۸۲ دار انصادر ، بیروت

**ھوجان مصححے ا**صلی ستاق ہے اسلم کا بھو کا گڑنٹ ہے ( زوا ہاک پڑھوے ٹک تمبار جی باد را ہاک پڑھناتھ رے گر ہو کے منفرے ہے۔

کے ہریرڈے پریانی بہ جائے اگرروزہ نہ ہوتو**غُر غُر ہ** بھی کر لیجئے۔ پھرسید ھے بی ہاتھ کے تین چلو (اب ہر بارآ دھا چلو یانی کانی ہے) سے (بربارال بندكر ) تين **بارناک م**یں زم گوشت تک یانی چڑ ھاہیۓ اور اگر روز ہ نہ ہوتو ناک کی جڑ تک یانی پہنچاہئے،اب( ٹل بندکر کے ) اُلٹے ہاتھ سے ٹاک صاف کر لیجئے اور چھوٹی اُنگی ناک کے مُوراخوں میں ڈالئے ۔ **تعین بارساراچیرہ** اس طرح دھوئے کہ جہال سے عاد تأسر کے بال أ گنائشروع ہوتے ہیں وہاں سے کیکر ٹھوڑی کے پنچے تک اور ایک کان کی لوسے دوسرے کان کی لوتک ہر جگہ یانی یہ جائے۔اگر **داڑھی** ہے اور اُحرام ہاندھے ہوئے نہیں ہیں تو( ٹل بند کرنے کے بعد ) سطر <sup>ح</sup> **خلال** سیجے کہ اُنگیوں کو گلے کی طرف سے داخِل کر کے سامنے کی طرف نکا لئے۔ پھر **سے سیدھا ہاتھ** اُنگیوں کے سرے سے دھونا شروع کر کے کہنیو ں سمیت تین بار دھو پئے ۔ اِی طرح پھ**راُلٹا ہاتھہ** دھو لیجئے ۔ دونوں ہاتھ آ دھے باز و تک

. فند حان مصطفیٰ، سل اند تال ماردار اسم) جو جی مراکب عرفی فرا نیساع عنا سے اللہ تا فی آبرا کا جرافعتا اور کیسا کیر واحد پہاڑ جنا ہے۔

دھونامتحب ہے۔ اکثر لوگ مجلو میں یانی لیکر بینچے سے تین بار چموڑ ویتے ہیں کہ مہنی تک بہتا جلاجا تا ہے اس طرح کرنے سے کھنی اور کلائی کی کروٹوں پر یانی نہ چینچئے کا اندیشہ ہےلہذا بیان کردہ طریقے پر ہاتھ دھو پئے۔اب چُلُو بحر کر کہنی تک یانی بہانے کی حاجت نہیں بلکہ (بغیراجازت صححالیہ کرنا) **یہ یانی کا إسراف ہے۔**اب(نل بندکر کے )**سرکامشخ** اس طرح کیجئے کہ دونوں اُنگوٹھوں اور کلمے کی اُنگلیوں کوچھوڑ کر دونوں ماتھے کی تین تین اُنگلیوں کے ہمر ےایک دوسرے سے مِلا کیجئے اور پییٹانی کے بال یا کھال پر ر کھ کر کھینچتے ہوئے گڈ می تک اِس طرح لے جائے کہ تھیلیاں نمر سے مجدار ہیں ، پھر گدی ہے ہتھیلیاں تھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آپئے ، کلمے کی اُنگلیاں اور اً نگو ٹھے اِس دَوران سَر ہر ہالکل مُس نہیں ہونے چاہئیں ، پھر کلمے کی اُنگلیوں ہے کا نوں کی اندرونی سُطَح کا اور اَ تگوٹھوں ہے کا نوں کی بہری سُطَح کامُشح سیجئے

#### خرمان مصطفع اس دقد دراس مراجي برد رُوروش يف باهوالدم بررمت بسيركا

اور چھنگلیاں (یعنی چھوٹی انگلیاں) کا نوں کے سُو را خوں میں داخِل سیجئے اوراُ نگلیول کی پُشت سے گردن کے پچھلے حقبے کامشٹج سیجئے ،بعض لوگ گلے کا اور دھلے ہوئے ہاتھوں کی کہنیوں اور کلائیوں کا مستح کرتے ہیں بیسقت نہیں ہے۔ مر کامستح رنے سے قبل فونش ایکھی طرح بند کرنے کی عادت بنا لیجئے بلا دجال کھلا چھوڑ دینایا اُدھورا بند کرنا کہ یانی ٹیکتا رہے گن ہے۔اب **بمبلے سیدھا پھراُلٹا یاوُل** ہر ہاراُنگلیوں سے شُر وع کر کے **نخن**وں کے او پر تک بلکُم<sup>ش</sup>خب ہے ۳ . ۳ كهآ دهى ينڈ لى تك تين تين باردهو ليجئے ـ دونوں ياؤل كى اُنگليول كاخِوال كر ناسٺت ہے۔ (خلال کے دوران ٹل بندر کھئے ) اِس کا مُشْخُبُ طریقہ یہ ہے کہ اُلٹے ہاتھ کی پھنگلیا ہےسید ھے یاوُں کی چھنگلیا کاخِلا ل تُمروع کر کے اُنگوٹھے برخُتم سیجئے اور اُ لئے ہی ہاتھ کی چھنگلیا ہےاُ لئے یا وَں کےانگو ٹھے سے شروع کر کے چھنگلیا پرختم (عامهٔ کثب) كريشجة .

حُديجة الاسلام امام محمر غزال مديرهة متداوال فرمات بين، "برعفو

ه هرصله مصنعها (ملي دندن بديدا بريسم) دسبة مُرسِلي والبيمان ما براز أدو ياك باحوز عمد يركي يراحوب شك عمياتها م جانول كدب كارسول بول

وهوتے وقت سامید کرتارہ کرمیرے اس عُطُو کے گناونکل رہے ہیں۔ لے صلی الله تعالیٰ علیٰ مُحمّد صلی الله تعالیٰ علیٰ مُحمّد

وضوك بعد ميرها مجى بره صليح (الال وآثر ورورثريف)

اَلَـنَّاهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ نُوجَمه: المالدَّرُوجِل! مِحْكَرُت سَ

وَ اجْعَلُنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ . ٢ توبكر في والول مين بنا و اور جمع باكيزه

رہے والول میں شامل کردے۔

جنت کے اعمول دروازے کھل جاتے ہیں

حديث باك مين ب، "جس نے الجھي طرح وُضوكيا اور كَلِمهُ شهادت

پر هاأس كے لئے جمع كم محول درواز م كول ديج جاتے بي

جس سے جا ہے اندر داخل ہو۔ سع

لے مُنگِّصاً احیا ۽ العلوم مترجم ج ١ ص ٣٤٦ کے جامِع ترمذي ج ١ ص ٩ گُلُگُّص اُوسِيع ترمذي ج ١ ص ٩ عليم مُنگِّم اُنگُوم اُوسِيع مسلم ج ١ ص ١ ٢٢

موجه مصعندا (صلى الده ليدوار المرم) جوجي يردوني جوروكر والشريف يزسط كاش قيامت كدن أس كي شفاعت كرول كا-

#### وْضو کے بعد سورہُ قَدر پڑھنے کے فضائل

صديم مبارَك مين مي "جووضوك بعدايك مرتبه سُوره فدر پرُ هي تو

وہ صِدِّ یقین میں سے ہے اور جود ومرتبہ پڑھے تو صُہداء میں شار کیا جائے اور جو تین مرتبہ

پڑھے گاتواللہ غرُدُ خرمیدانِ تُحشر میں اے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا''۔ ل

# نظرتبعي كمزورنههو

جوة ضوك بعد آسان كى طرف ويكهكر سورة إنَّا أنْزَلُنْهُ برُه ليا

كر ان شاء الله عَرُوح أس كى نظر بهى كمزورنه وكى - كل

صلُّوا على الحبيب! صلَّى اللهُ تعالى على محمد

لفُظ،''آلُگُنُ'' کے چار حُروف کی نسبت سے وُضو کے چار فرائض

(۱) چېر ه دهونا (۲) ځېنيو سَميت د ونول پاتھ دهونا (۳) چوتھائی سرکا

ل كنرالعُمّان ج٩ص١٣٢ حديث ٢٦٠٨٥ دارانكنت العلمية بيروت على مسائل القرآن الما

عوجان مصعبي (من احتدالي بيرا رومام) جمس سنة جميع يروع بكوروب بكوروب كي يزها كسيكة (موسال سكائز ومُعا في بول سك

مَسِح كرنا (٤) أَنْحُو سَميت دونوں پاؤں دھونا\_ل

#### دھونے کی تعریف

مسمی عُفو (عُض ۔ أ ) کودھونے کے بیمعنیٰ ہیں کہ اس عُفو کے ہر حصّہ پرکم از کم دوقطرے پانی بہ جائے ۔ صِرف بھیگ جانے یا پانی کوتیل کی طرح مُجَہّے ہِ لینے یا ایک قطر ہ بہ جانے کودھونا نہیں کہیں گے نہ اِس طرح وُ صُو یاغسل ادا ہوگا ہے۔

# " کرم یا ربّ العلمین" کے چودہ محروف کی نبیت سے وضوی 14 سنتیں

' و شو کاطریقه'' (حنی میں بعض سنّوں اورمُسخبّات کابیان ہو پُکا ہے

اس كى مزيدة ضاحت مُلائظ فرمائيئه ﴿1﴾ نِيت كرن ﴿2﴾ بِسبم اللّه پڑھنا۔ اگرؤضوسے قبل بسسم السلّب وَ السّحمُدُلِلّه كهدليس توجب تك باؤشور ہيں گے فرشتے نيكياں لکھتے رہيں گے سي ﴿3﴾ دونوں ہاتھ پہنچوں تک تين بار دھونا

لل بشاوی عالمگیری - ۱ ص۳ کل مُرقی الفلاح مع حاشیة مصحطوی ص۵ و عتاوی رضویه - اص۲ مراد دار الفکر بیروت - ۱ ص۲ ۱ مدیث ۲ ۱ ۱ دار الفکر بیروت

۔ العربان مصعد (من شاق دید رسام) می محمل کا اک فاک مودود س سے پائ بیر اوکراد وردہ مجھ برو رووع ک شریخ سلام

﴿4﴾ تین بارمِسواک کرن ﴿5﴾ تین جُلُو سے تین بارگنی کرن ﴿6﴾ روزه نہ ہوتو غَر غَر ہ کرنا ﴿7﴾ تنین جُلّو ہے تین بارن ک میں یانی چڑھانا ﴿8﴾ داڑھی ہوتو (احرام میں نہ ہونے کی صورت میں ) اِس کا خِلا ل کرن ﴿9﴾ ہاتھ اور ﴿10﴾ یا وُں کی اُنگلیوں کاخِلال کرنا ﴿11﴾ پورے سرکا ایک ہی بارشح کرنا ﴿12﴾ کانول کامسح کرنا ﴿13﴾ فرائض میں ترتیب قائم رکھنا (یعنی فرض اعضاء میں پہیے منہ پھر ہتھ کہدوں سمیت دھونا پھر سر کامسح کرنا اور پھر یا وُں دھونا ) اور ﴿14﴾ بے در بے وُضُوكرن لِعِني أيك عُضُوسو كھے نہ يائے كەد دسمرا عُضُو دھولين \_ ل " يارسول الله ترے دركى فضاؤل كوسلام" كسي أنت خروف کی نسبت سے وُضُو کے 29مُسْتَحَبّات ﴿ 1﴾ قبله رُو ﴿ 2﴾ او نجى جَله ﴿ 3﴾ بينصا ﴿ 4﴾ ياني بهاتے وقت اَعضاء پر ہاتھ کچھیرنا ﴿5﴾ اطمینان سے وُضوکرنا ﴿6﴾ اَعضائے وُضویریہلے

بحتار معہ رُڈالمحتار ج ا ص ٢٣٥\_ فتاوي عالمگيري ح ا ص٣

مد علیہ مصطلبہ (معن اللہ اللہ ماریسم) جم کے ہائی میراذ کرماواروہ مجھ پروزُ دوشر بینسانہ بڑھے تو کور بیش وہ تجوئر ترین تھل ہے۔

یانی چُپَوٹ لینانُصوصاً سردیوں میں ﴿7﴾ وُضوکرنے میں پغیر طَر ورت کسی ہے مدد نہ لینا ﴿8﴾ سیدھے ہاتھ ہے گئی کرنا ﴿9﴾ سیدھے ہاتھ سے ناک میں یانی چرا مانا ﴿10﴾ اُلنے ہاتھ سے ناک صاف کرنا ﴿11﴾ اُلنے ہاتھ ک چھنگلیا ناک میں ڈالنا﴿12﴾ اُنگلیوں کی پُشت سے گردن کی پُشت کا مسح کرنا ﴿13﴾ كانوں كامسح كرتے وقت بھيگل ہو كی چھنگلياں كانوں كے سُوراخوں میں داخِل کرنا ﴿14﴾ أنگوهی کوحرکت دینا جب که دِهیلی ہواور بیہ یقین ہو کہ اِس کے نیچے یانی بہ گیا ہے اگر سخت ہوتو حرکت دیکر انگوٹھی کے نیچے یانی بہانا فرض ہے۔ لے ﴿15﴾ مَعَذُ ورِشُرْعی (اس کے تفصیلی آحکام ای رسالے کے صفحہ 45 تا 45 یر مُلا کظه فر ما لیجئے ) نہ ہوتو نماز کا وقت شُر وع ہونے سے پہلے ہی وُضو کر لیتا ﴿16﴾ جو کامل طور پروضو کرتا ہے یعنی جس کی کوئی جگہ یانی بہنے سے نہ رَہ جاتی ہواُ س کا مُو وُل(یعن ناک کی طرف آنکھوں کے کونے ) فخو ں' اَیڑیوں، تلووں، لَمْ خُلاصة الفتاويٰ ج ١ ص ٢٣

فمور مدر مصطلط اسل درول مدرور المراسم المراس المراس

کونیچوں ( أیر یوں کے اوپرموٹے چٹھے ) گھا ئیوں ( اُنگیوں کے درمیان دالی جگہ ) ، اور <sup>گ</sup>ہنیوں کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھنا اور بے خیالی کرنے والول کے لئے تو فَرض ہے کہ ان جگہوں کا خاص خیال رکھیں کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ریجگہیں نحشک رَه جاتی میں اور یہ بے خیابی ہی کا متیجہ ہے ایسی بے خیالی حرام ہے اور خيال ركھنا فرض \_ لِ ﴿17﴾ وُضوكالوٹا ٱلٹی طرف رکھئے اگرطشت یا پتیلی وغیرہ سے وُضوکریں توسیدھی جانب رکھئے ﴿18﴾ چِمر ہ دھوتے وقت پیشانی براس طرح پھیلا کریانی ڈالنا کہاُویر کا کچھ ھتہ بھی ڈھل جائے ﴿19﴾ چمرےاور **﴿20﴾ ہاتھ یاوُل کی روشیٰ وسیع کرنا لیعنی جتنی جگہ یانی بہانا فرض ہے اس کے** اطراف میں کچھ بڑھانامَثُلُّا ہاتھ گہنی ہے اویر آ دھے بازو تک اوریا دُن مُحنوں سے او پر آ دھی بینڈ لی تک دھونا ﴿ 21 ﴾ دونوں ہاتھوں سے مُنہ دھونا ﴿ 22 ﴾ ہاتھ یا وَں دھونے میں اُنگیوں سے ثمر وع کرنا ﴿23﴾ ہرعُضُو دھونے کے بعداس پر لے بھار شریعت حصه ۲ ص ۱۹ مدینة المرشد برینی شریف

عد جان مصعد المساندة في هيداريتم) جس ك بإس ميراؤكر موااورأس في جحد برو رُودِ باك نديرٌ حاصحتيق وه بديخت موكم ب

ہاتھ پھیر کر اُوندیں ٹیکادینا تا کہ بدن یا کپڑے پرنڈ پکیں خُصُوصاً جبکہ مسجد میں جانا ہو کہ فرشِ مسجد پر وضو کے بانی کے قطرے بگرانا مکرو ویٹحر کی ہے۔ **او 24 ﴾** ہر عُضْوً کے دھوتے وقت اورمسخ کرتے وقت نتیب وُضو کا حاضِر رَ ہنا ﴿25﴾ ابتداء میں بسے السلے کے ساتھ ساتھ ور روشریف اور کیم مرشہادت برھ لینا ﴿26﴾ أعُصائے وُضو بلا ضَر درت نہ یُو تجھیں اگر یونچھنا ہو تب بھی بلا ضَر درت بالکل نحشک نہ کریں کچھ تری باقی رکھیں کہ برونے قیامت نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی ﴿27﴾ وُضو کے بعد ہاتھ نہھ فکییں کہ شیطان کا پنکھا ہے کی ﴿28﴾ بعد وُضومِیا ٹی (یعنی یا جامہ کا وہ هته جو بیثاب گاہ کے قریب ہوتا ہے ) پریا ٹی چھِر َ کنا۔ سع (یانی چھوء کتے وقت میانی کو گرتے کے دامن میں چھیائے رکھنا مناسب ہے نیز وضو کرتے وقت بھی بلکہ ہر وقت میانی کو کرتے کے دامن یاج وروغیرہ کے ذیابعہ چھیائے رکھنا حیا کے قریب ہے ) ﴿ 29﴾ لع تُعلاصه ازا لبحر الرائق ج ٢ ص ٥٣٠ بهار شريعت حصّه ٢ ص ٢٠ مدينة المرشد شريف كي كسسرً لمنعُسمُسال ح٩ص١٣٦حديث ٦١٣٣ ٢بيروت كل كنسرُ النُعُمُّ

ح9ص ١٣٤حديث ٢٦١٠١ بيروت

#### مد مان مصطفی (سل شاقال میدار دسم) جس نے جھ پر کید بارؤ رود یا ک پر معادلت تعالی اُس پروس رحمتیں جھیتی ہے۔

اگر کروہ ونت نہ ہوتو دور کفت نفل اواکرنا جے تبحینة الوُضُو کہتے ہیں۔ لے " با وُضُو کہتے ہیں۔ لے " کے پندرہ المواب ھے" کے پندرہ گروہات گروہات سے وضوے 15 کروہات

(۱) وُضوكيكِ نا پاک جگه پر بيٹھنا (۲) نا پاک جگه وُضوكا پائی گرانا (۳) اُغطائے وَضور سے لوٹے وغیرہ میں قطر ہے بڑکا نا (منہ دھوتے وقت بھرے ہوئے جُنّو میں فَعُو سے فَعُو مَنِی اس كا خیال رکھے) (٤) قبله كی طرف فَعُو مَنْ پھر ہے ہے پائی كے قطر ہے گرتے ہیں اس كا خیال رکھے) (٤) قبله كی طرف تھوک یہ بلغم و النا یا گئی کرنا (۵) زیادہ پائی خُرج کرنا (حضرت صدر الشر جدعن مہم مولین مفتی امجد بل صاحب رہة بدت ل بیر 'بہارشر بعت' حقہ دُوم صفحہ نبر ۲۳ مدیة المرشد ہر بی شریف میں فرماتے ہیں. ناک میں پائی وُالتے وقت آ دھا جُنّو كائی ہے تواب پورا جُلّو لینا شریف میں فرماتے ہیں. ناک میں پائی وُالتے وقت آ دھا جُنّو كائی ہے تواب پورا جُلّو لینا واللہ ہو (بَہر حال اُونی نہ اتی زیادہ اسراف ہے) (۲) انتا کم پائی خرج کرنا كہ سقت اوا نہ ہو (بَہر حال اُونی نہ اتی زیادہ کھولیں كہ بائی حالت ہو بكہ مُنّف وَ بَسِط کھولیں كہ بائی مارنا (۸) اُنہ ہر پائی والتے وقت پُھونگنا (۹) ایک ہاتھ م

سے منہ دھونا کہ زوافِض اور ہندوؤں کاشِعار ہے(۱۰) گلے کامُسِے کُرنا(۱۱) اُلئے ہاتھ سے گفی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا(۱۲) سید ھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا (۱۳) تنین جدید پانیوں سے تین بارسر کامُسِے کرنا(۱۲) دھوپ کے گرم پانی سے وضوکرنا (۱۵) ہونٹ یا آئی میں زور سے بند کرنا اور اگر پچھ مُو کھا رَہ گیا توؤضوہی نہ ہوگا۔وُضوکی برسنت کا تُرک مکروہ ہے اِسی طرح برمگروہ کا تُرک سنت ل

### مُسْتَعُمل ياني كا اَهَمَ مسئله

ل بهارِ تسریبعت حصه ۲ ص ۲۲ مدیسة المرشد برینی شریعی گی فشاوی مُنصفویه ص ۱۳۹ شیر بر در لاهور و صاف مصطفع الملى الدندار المراجم في مجمع برا يك ذروويك برحد التدنولي من بروس ومتس بهجا ب

یا نی وُضوا درغسل کے کام کا ندر ہا۔ ہاں اگر وُ ھلا ہاتھ یا وُ <u>ھلے</u> ہوئے بدن کا کوئی ھتے۔ پڑجائے تو کر ج<sup>نہی</sup>ں ۔ **ل**ے ( مُست<del>ک شب م</del> یا بی اور وُضوو خسس کے تفصیلی اُرکام کیھنے کہیئے بہایشریعت حقد اکا مُطالَعَه فرمائے)

# مان کھانے والے مَقَوْجِه مول

هيومي آقا اعليحضوت إمام أهلسنّت، ولئ بعمت،عظيمُ البَركت، عظيمُ المَوتَنت، بووانهِ شُهُع رِسالت،مُجَدِّدِ دِين ومِلَّت، حامي سنَّت ، ماحيُّ بدعت، عالِم شُرِيُعت، پير طريقت،باعِبْ خيرٌ وبَرَكت، حضرتِ عَلامه مولينًا الحاج الحافِظ القارى الشَّاه امام أحمد رَضا خان عَلَيه رُحْمهُ لرُّحمُ فرماتے ہیں، یا نوں کے کثرت سے عادی خصُوصاً جبکہ دانتوں میں فعہ ( گیپ ) ہو تجر بہ سے جانتے ہیں چھالیہ کے باریک زیزے اور یان کے بُہُت چھوٹے چھوٹے نکڑے اِس طرح منہ کے اَطراف واَ کناف میں جا گیرہوتے ہیں ( یعن هر صان مصطفيط (من الدن في حيد الديم) جس من جمير دس مرتبه و أو دي ك بره ها الله تعالى أس برسور تمتيل ما زل أمره تا ب-

الا ا منہ کے کونوں اور دانتوں کے کھانچوں میں گئس جاتے ہیں) کہ تبین بلکہ بھی دس ہارہ كُنِّياں بھى اُن كِ تَصْفِيرٌ تام (يعنى مُكْتُلُ صفائى) كوكا فى نہيں ہوتيں ، نہ خِلال اُنہيں نکال سکتا ہے نہ مسواک ہبوا گلیو ں کے کہ یانی مُنافِذ (یعنی سُوراخوں) میں داخِل ہوتا اور جَنْبِشیں دینے (لیمنی بلانے) سے جمے ہوئے باریک فررّوں کو بَنُدرِ رَبِّحَ مُحْطِرُ ا پُھو' اکراہ تا ہے،اِس کی بھی کو کی تَحَدِید (حد بندی ) نہیں ہو عمق اور بیکا مِل تَصْفِیہ (یعنی مكتل صفائي ) بھي بَهُت مُــؤُ تِحـد (يعني اس کي خت نا کيد ) ہے مُتَعَدَّ واحاديث ميں اِرشاد ہوا ہے کہ جب بندہ نَما زکو کھڑا ہوتا ہے فِرِ شتہ اُس کے منہ براپنا مندر کھتا ہے ا پیجو بڑھتا ہے اِس کے منہ سے نکل کر فِرِ شتے کے منہ میں جا تا ہے اُس وقت اگر کھانے کی کوئی شے اس کے دانتوں میں ہوتی ہے ملائکہ کوأس ہے ایس شخت ایذ ا ہوتی ہے کہاور شے سے نہیں ہوتی۔

مخشو را کرم ،نورجشم ،شاو بی آدم ، دسولِ مُحْتَشَم صی الله تعالی ملیدواب وستم نے فرمایا ، جب تم میں سے کوئی رات کوئماز کیلئے کھڑا ہوتو جا ہے ، کہ مِسواک **هرهان مصطفی**ه (ملی این ماید روسر) تم جهار بھی ہو بھی پر درود پڑھوتمہار و رود بھی تک پانچا ہے۔

کرلے کیونکہ جب وہ اپنی نماز میں قراءُت (قرزاءُت) کرتا ہے تو فرشتہ اپنا منہ
ال کے منہ پررکھ لیتا ہے اور جو چیز اس کے منہ سے نگلی ہے وہ فرشتہ کے منہ میں
داخِل ہوجاتی ہے ۔ لے اور طَبِسَر انسی نے کَہدِ س میں حضرت سِیْدُ ناابوایُّو ب
افعہ اری رضی اللہ تدی عنہ سے روایت کی ہے کہ دونوں فِر شتوں پراس سے زیادہ کوئی
چیز گرال نہیں کہ ؤہ اپنے ساتھی کوئی زیڑھتا دیکھیں اور اس کے دانتوں میں
کھائے گے زیزے بھنے ہوں۔ میں

#### تصوُّف کا عظیم مَدَنی نسخہ

خسجٌهٔ الاسلام امام محرغز الی ملید جمة الد ادان فرماتے ہیں، 'وُضو ہے فراغت کے بعد جب آپ نماز کی طرف متوجّہ ہوں اُس وقت میتھؤ رہیجئے کہ جن ظاہر کی انتخصاء پرلوگوں کی نظر پڑتی ہے وہ تو بظاہر طاہر (لینی پاک) ہو چکے گر میں ظاہر کی انتخصاء پرلوگوں کی نظر پڑتی ہے وہ تو بظاہر طاہر (لینی پاک) ہو چکے گر میں کا کھن ہے وہ تو بطاہر طاہر (مین پاک ہو چکے گر میں کہا کہ کہ منتخص الکیس ہے وہ تو بازل میں میں میں الاجور ۔

ور وان وصفعيا : (سل درق در درواد درم ) جمل في جي دول مرتب كاودي مرتب المرود وك ياها سه تي مت سكون جرى الفاعت مدك-

ول کو ہاک کئے بغیر بارگاہ النبی غـزُوَ حَنْ میں مُنا جات کرنا حیا کے خِلا ف ہے کیوں كه الله عنه و خل ولول كويهي و يكف والا ب- مزيد فرمات بين ، ظاهرى وضوكر لين والے کو یہ بات یا در کھنی جاہئے کہ دل کی طہارت ( یعنی مفائی) تو بہ کرنے اور گناہوں کو حیصوڑنے اور عمدہ اَخلاق اپنانے سے ہوتی ہے۔ جو خض دل کو گناہوں کی آگود گیوں ہے یا کے نہیں کرتا فقط ظاہری طہارت (یعنی صفائی)اور ذَیب وزینت یر اِ کنفاء کرتا ہے اُس کی مثال اُس شخص کی ہے جو بادشاہ کو مَدعوکرتا ہے اوراینے گھریارکو باہر سےخوب حیکا تا ہےاور رنگ وروغن کرتا ہے گرمکان کےاندرونی تقے کی صُفائی برکوئی توجُه نبیں ویتا \_پُتانجہ جب بادشاہ اُس کے مکان کے اندر آ گندگیاں دیکھے گاتووہ ٹاراض ہوگا یاراض کیے ہرزی شُعُورخور بجھ سکتا ہے۔ لے

لى مُنجَّص ار:احياء العلوم حلداوَّل صفحه ١٨٥ مطبوعه دارصادربيروت

ﷺ فوصال مصطفعے (من الدان الداء الدامم) مجمع براؤ أرود باكساكي كثر منذاكرو بياشك ريتمبار الناسان طهارت ہے۔

# "صَبْر كر" كى يائى كروف كى نبيت سے ذَخُم وغيره سے خون لكنے كے ٥ أ كام

(۱) خون ، پیپ یا زَرُد پانی کہیں ہے نکل کر بہا اور اسکے بہنے میں

الیم جگه پہنچنے کی صَلاحِیت تھی جس جگه کاؤضو یاغسل میں دھونا فرض ہے توؤضو جا تا

ر ہا۔ لے (۲) خون اگر حپکایا أبھرااور بہانہیں جیسے مُو کَی کوک یا چاقو کا گنارہ

لگ جاتا ہے اورخون أنجر یا چمک جاتا ہے پاخلال کیا یامسواک کی یا اُنگل ہے

دانت ما تخصے یا دانت ہے کوئی چیز مَثَلُ سیب وغیرہ کا ٹااس پرخون کا اثر ظاہر ہوایا ناک

میں اُنگل ڈالی اس پرخون کی سُرخی آگئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھاؤضونہیں

ثو ٹا۔ ع (۳) اگر بَہا مگر بہ کرایسی جگہنیں آیا جس کا منسل یاؤضو میں دھونا فرض

ہومَشَلُ آ نکھ میں دانہ تھا اور ٹوٹ کراندر ہی پھیل گیا باہر نہیں لکا یا پیپ یا خون کان کے

ل السر المستحدار معه ردالمحدار - ۱ ص ۲۸۶ کی نیستی اوندوی رصویه - ۱ ص ۲۸۰ رصا عالی بدر الاهور" مُوراخوں کے اندر ہی رہا ہاہم نہ لکلا تو ان صورَ توں میں وُضو نہ ٹو گا 🕽 🕻 کُمْ بِ

شک برا ہے رُطُو بت چیک رہی ہے گر جب تک بہے گنہیں وُضونہیں تُونے گا۔ ۲

(۵) زخم کا خون بار بار پُو نجھتے رہے کہ بہنے کی نُو بت نہ آئی تو غور کر لیجئے کہ اگر

ا تناخون پُونچھ لیا ہے کہ اگر نہ کو نچھتے تو بہ جاتا توؤضوٹوٹ گیائیس تونہیں۔ سے

### انجكش لكاني سي وُضو تُوثي كا يا نهيں؟

(1) گوشت میں انجکشن لگانے میں مِر ف اِی صورت میں وُضورُو لے

گاجب کہ بہنے کی مقدار میں خون نکلے (۲) جب کئس کا انجکشن لگا کر پہلے او پر

کی طرف خون تھینچتے ہیں جو کہ بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے گھذاؤ ضوٹوٹ جاتا ہے۔

(۳) اِی طرح گلوکوز وغیرہ کی ڈریپئس میں لگوانے سے ڈضوٹوٹ جائیگا کیوں

کہ بہنے کی مِقدار صیں خون نکل کرنگی میں آجا تا ہے۔ ہاں اگر پو لفرض بہنے کی مقدار

لمُنحُص وقدوى رصويه ح ١ ص ٢٨٠ رصافاؤلد يش الاهور على ايصاً على ايصاً

ا معر صاف صصطفيا (سي التدن هيدا سام ) جي يركش سية زود ياك براح ب عمل تهار مي يوزود ياك با صالبها ب كنابول كييم معفرت سي

میں خون نکی میں نہ آئے تو وُضونہیں ٹوٹے گا (٤) بمر نج کے ذَرِیعے ٹیبٹ کرنے کے لئے خون نکالنے سے وُضوٹوٹ جا تا ہے کیونکہ یہ بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے اس لئے بیخون پیشاب کی طرح نا پاک بھی ہوتا ہے اِس خون سے بھری ہوئی شیشی جیب میں رکھ کرنمازنہ پڑھئے۔

# دُکھتی آنکھ کے آنسو

(1) آنکھ کی بیاری کے سبب جوآنسو بہاوہ نایاک ہے اور وُضو بھی تو ڑ

ُ دیگا۔ **ل**ے افسوں اکثر لوگ اِس مسئلہ (مَس ٓ ءَ۔ لَهُ ) سے ناواتِف ہوتے ہیں اور

دُ کھتی آنکھ سے بوجہِ مرض ہنے والے آنسو کو اور آنسوؤں کی ماغذ سمجھ کر آستین یا

كُرتے كے دامن وغيره سے يُو نچھ كركيڑے ناپاك كر ۋالتے بيں۔(٢) نابين ك

آ تکھ سے جوزطُو بت بوجیہ مرض تکلتی ہے وہ ناپاک ہے اور اس سے وُضو بھی ٹوٹ

ج تا ہے کے (۲) جورُطوبت انسانی بدن سے نکلے اور وُضونہ تو ڑے وہ ناپاک

ل لدرالمحتارمعه ردايمحتا ر ح ۱ ص ٤ ه ه كالدرالمحتارمعه ردايمحت ر ح ١ ص ٤ ه ه

خوجان مصطفعا وسل سدن دراسهم ، جوجي راكيسر شرة واوثر بل يرحمان المات في أس كيك كيد تيراه اجراعتا او كيد تيراه اهديها زجنا ي

نہیں \_ لے مَثَلَ خون یا بیپ بہدکرنہ نکلے یاتھوڑی نے کہ مند بھرنہ ہو پاک ہے۔

### جمالا اور پفڑیا

(1) جيمالانوچ ڏالا اگراس کا ياني به گيا تووضونو ٿ گيا ورننېيس - ٢

(۲) مُحروبا بالكل البّحى موكن اس كى مُر ده كھال باقى ہے جس ميں اوپر منداورا ندر

خَلا ہے اگر اس میں پانی بھر گیا اور د با کر نکالا تو نہ وُضو جائے نہ وہ پانی نا پاک ہے ا

ہاںاگراُس کےاندر کچھٹری خون وغیرہ کی باقی ہے توؤضو بھی جاتارہے گااوروہ

پانی بھی ناپاک ہے۔ بی (۳) خارش یا پھُور یوں میں اگر ہنے والی رُطوبت نہ ہو

صر ف چپک ہواور کیڑااس سے بار بار چھو کر جا ہے کتنا ہی سن جائے پاک ہے۔ 🎱

(٤) ناك صاف كى اس ميں سے بَمَا ہوا خون نكلاؤضونە ثو ٹا ، أنْسب (يعني زياده

مناسب) بدہے کہ وضوکرے۔ کے

لينه

ل ماحوذ ارفتاوی رصویه تحریح شده ح ۱ ص ۲۸۰ کی فتح القدیر ح ۱ ص ۳۶ گل فتح القدیر ح ۱ ص ۳۶ گل کی ماحود استفاوی رصویه تحریح شده ج ۱ ص ۳۵ رصا فاوندیش هی ماحود ارفتاوی رضویه تحریح شده ح ۱ ص ۲۸۰ کی ایصاً ص ۲۸۱ **غير جان جه عليني** '(من ندن ل سير راسم ) مجهم پر دُ رُ و دسُر ليف پره هوامقد تم پررتمت جهيج گار

# قے سے کب وضواتو نماہے

(۱٤) منه بھرتے کھانے 'پانی یاصُفُر الیعن پیے رنگ کا کڑوا پانی ) ک وضوتو ڑ دیتی ہے۔ جوتے تکگفت کے بغیر ندروکی جاسکے اسے منه بھر کہتے ہیں۔ منه بھرتے بییٹ ب کی طرح نا پاک ہوتی ہے اسکے چھیٹو ل سے اپنے کپڑے اور بدن کو بچاناضُر ورک ہے۔ لے

# مننے کے اُحکام

(1) رُكوع ومُحُود والى مُمازيس بالغ في فَهُمَّه لكاديا يعنى اتنى آواز \_

ہنس کہ آس پیس والوں نے سنا تووُضوبھی گیا اورنما زبھی گئی ،اگر اتنی آ واز ہے بنب

کہ چر ف خودسنا توئما زگئ وُضو ہاقی ہے ،مُسکرانے سے نہ نماز جائے گی نہ وُضو۔ کم

مُسكرانے ميں آواز بإلكل نہيں ہوتی صرف دانت ظاہر ہوتے ہیں۔ (۲) بالغ

نے نئما زِجنازہ میں قبقہہ لگایا تو نئما زٹوٹ گئی وضوبا تی ہے۔ سے (۲۱) نئم زے علاوہ

لي الدر المحدر مع رداسمحدار ١٠ ص ٢٨٩ لل مراقي الفلاح معه حاشية الصحصاوي ص ٩١ ق ل ايصا عوام میں مشہور ہے کہ گھٹنا یا سِنر گھلنے یا اپنایا پرایاسِنر دیکھنے ہے وضونوٹ

جاتا ہے یہ بالکل غلَط ہے۔ سلی ہاں وُضو کے آ داب سے ہے کہ ناف سے لے کر دونوں گھٹنوں سَمیت سب سِثر پُھیا ہو بلکہ اِستِنجاء کے بعد فورا آئی پُھیالینا جا ہے۔ بی کہ یغیر طَر ورت سِئڑ گھلا رکھنامُنع اور دوسرون کے سامنے سِٹر کھولنا حرام ہے۔

لر\_نه

لمراقى الفلاح معه حاشية الطحطاوي ص ٤ ه كل المعجم الصغير لنظيراني من اسمه محمد جز ٢ اص ٤ ١ ، دارالكتب العنميه بيروت كم الحوذ ارفتاوي رضويه ح ١ ص ٢ ٣٥ رصا فاؤ نديشن كم عنية المستملي ص ٣٠٠ ھرمل مصطعبے (مل الله فان ماید؛ ریسم) جو مجھ لپررونی جعدؤ أز دوشریف پڑھے گا بیس تبیے مت کے دن اُس کی شفاعت کروں گا۔

### غسل کا وُضو کافی ھے

تعسل کے لیے جوؤضو کیا تھاؤ ہی کافی ہے خواہ بُر بُنہ ( بَ۔رَہُ۔ ہُ ) نہا کیں۔اب خسل کے بعد دو ہارہ وُضو کرناظر وری نہیں بلکہ اگر وُضونہ بھی کیا ہو تو غسل کر لینے سے اُعضائے وُضو پر بھی یا نی ہہ جا تا ہے لہٰ داؤ ضو بھی ہوگیا ، کپڑے تبدیل کرنے سے بھی وُضونیں جاتا۔

## تفوك ميس خون

(1) مُنه ہے خون نکلاا گرتھوک پر غالب ہے توؤ ضوٹوٹ جائے گاورنہ

نہیں، غلّبہ کی شناخت بیہ ہے کہ اگر تھوک کا رنگ سُر نے ہو جائے تو خون غالب سمجھا جائے گا اورؤضولوٹ ہے جائر تھوک ذَر دہو تھوک ناپاک بھی ہے۔ اگر تھوک ذَر دہو تو خون پرتھوک غالب ما ناج نے گالہٰ ذانہ ؤضولو نے گانہ بیڈر دتھوک ناپاک۔ لے تو خون پرتھوک غالب ما ناج نے گالہٰ ذانہ ؤضولو نے گانہ بیڈر دتھوک ناپاک۔ لے (۲) کُمنہ سے اتنا خون نکلا کہ تھوک سُر نے ہو گیا اور لوٹے یا گلاس سے منہ لگا کرگھی

لى بدرالمحتار معه ردالمحتارج ١ ص ٢٩١

مرمان مصنعها (من الدقال عيداريم) جم في مجرو إلكند وومو بارور ويك في عداس كروموس كركاوم ف او يك

کے لئے پانی لیا تو لوٹا گلاس اورگل پانی نجس ہو گیا لہٰذاا بسے موقع پر چُلَو میں پانی لے کر اِحتیاط سے گلی سیجئے اور مہ بھی احتیاط فر ما پئے کہ چھینٹے اُڑ کر آپکے کپڑوں وغیرہ پر نہ پڑیں۔

### دودہ پیتے بچے کا پیشاب اور قے

(1) ایک دن کے دورھ پیتے بچے کا بیشاب بھی اس طرح ناپاک ہے

جس طرح عام لوگوں کا۔ لے (۲) دورھ پیتے بچے نے دودھ ڈال دیااوروہ مُنہ

بھر ہے تو ( یہ بھی پیٹاب ہی کی طرح) نا پاک ہے ہاں اگر بید دودھ مِعدہ تک نہیں

يبنياصرف سيني تك بهني كربلك آياتوپاك ہے۔ على

## وْضو میں شك آنے کے ۱۵حکام

(1) اگر دَ درانِ وُضو کسی عُضُو کے دھونے میں شک واقع ہواور اگریہ

ل الدر لمختار معه ردالمحتار ح ۱ ص ۷۵ه ل بهار شریعت حصه ۲ ص ۲ مدینة الرشد بریلی شریف هو حاب مصطفعا (مل الاتنان ميدار مم) جمل نے جھے پرايك وُرُ دوياك پرُ ها الله تا في في أس پروس وَمَثَيل بحيجا ہے

زنگگ کا پہلا واقعہ ہے تو اِس کو دھولیجئے اور اگر اکثر شک پڑا کرتا ہے تو اِس کی طرف تو جُہ نہ دیجئے۔ اگر اِس طرح بعدِ وُضُوجی شک پڑے تو اِس کا کچھ خیال مت کیجئے۔ لے (۲) آپ ہاؤضو تھاب شک آنے لگا کہ پتانہیں وُضو ہے یا نہیں، ایس صورت میں آپ ہاؤضو ہیں کیونکہ مِیْرُف شک ہے وُضُونہیں ٹو نتا ہے۔ نہیں، ایس صورت میں اِحتیاطاؤضو کر نراحتی طنہیں اتباع شیطان ہے۔ (۳) وُت تک ہاؤضو ہیں جب تک وُضوٹو نے کا ایسا یقین نہ ہوجائے کہ تم کھاسکیں۔ (۵) یہ یا دہے کہ کوئی عُضُو دھونے سے زہ گیا ہے گریہ ہوجائے کہ تم کھاسکیں۔ (۵) یہ یا دہے کہ کوئی عُضُو دھونے سے زہ گیا ہے گریہ یا دنہیں کون ساعُفُو تھا تو ہایاں (یعن اُلا) یا وَں دھولیجئے۔ سل

ھا دہایاں(-ہالطا)پادل دعویجے۔ یا مح**تا جیموجائے تو!** 

محمًّا جسم سے چھو جانے سے كيڑے ناپاكنہيں ہوتے جائے كا

وضو کا طریقہ (مس

#### خوصان مصطلعاً: (مل مندندان ملاياب ملم) جمس نے جھ پروس ویسٹ اوروس ویشام مورو پاک پڑھا اسے قیامت سکون ہمری افغامت طے گ

وهم تر ہو۔ لے بال کتے کا لعاب ٹایاک ہے۔ مل سونے ہے وضوثو شنے اور نیڈو شنے کا بیان

نیند سے وضوانو منے کی دوخرطیں ہیں:۔(۱) دونوں سُرِین ایجھی طرح

جے ہوئے نہ ہوں ۔(۲) الیم حالت برسویا جو غافل ہوکرسونے میں رُ کاوٹ نہ

ہو۔ جب دونوں شَرطیں جمع ہوں یعنی سُرِین بھی اہتھی طرح جے ہوئے نہوں نیز

الی حالت میں سویا ہوجو غافل ہوکر سونے میں رُکاوٹ نہ ہوتو الی نیندوضو کوتو ڑ

ریت ہے۔اگرایک شرط یائی جائے اور دوسری نہ یائی جائے توؤ ضوئیں او فے گا۔

سونے کے وہ دس انداز جن سے وضوبیں ٹو قا:۔(۱)اس طرح بیٹھنا کہ

دولوں شرین زمین پر ہوں اور دونوں یا وَں ایک طرف پھیلائے ہوں۔﴿ عمری

، زیل ،اوربس کی سیٹ پر بیٹے کا بھی دیک تھم ہے ﴾ (۲) اس طرح بیٹھنا کدونو ل سریرین

لي ماعود از فتاوي رضويه ج٤ ص٢ ٥ ٤ رضا فاؤنديشن لاهور ٢٠ المرالمحتار معه ردالمحتارج ١ ص٢٥

#### هٰ و صانِ مصطّفهٰ '(ملى الله اله اله ملم) جس نه جميز سرم رتبه أروو پاک پر هااند تعالى أس پر مورمتيں تازل فرما تا ہے۔

زمین پر ہوں اور پنڈ لیوں کو دونوں ہاتھوں کے حلتے میں لے لےخواہ ہاتھ زمین وغیرہ پر یا سرگھٹوں پر رکھ لے (۳) جار زانو یعنی پالتی (چوکڑی) مارکر بیٹھے خواہ ز مین یا تخت یا جاریا کی وغیرہ پر ہو( ٤ ) دوزا ٹوسید ها بیٹیا ہو( ۵ ) گھوڑ ہے یا خیٹے وغیره بر زین رکھ کرسُوار ہو(۲) ننگی پیٹھ برسُوار ہو گھر جانور جے ھائی پر چے ھار ہا ہویا راسته بموار ہو(۷) تکبیہ سے فیک لگا کراس طرح بیٹھا ہو کیٹرین جے ہوئے ہوں اگرچہ تکیہ ہٹانے سے بیگریڑے(۸) کھڑا ہو(۹) زُکوع کی حالت میں ہو(۱۰) سنت کےمطابق جس طرح مرد سجدہ کرتا ہے اِس طرح سجدہ کرے کہ پیپ رانوں اور باز دیبلودک سے بُدا ہول ۔ مٰدکورہ صورَ تیں نُماز میں واقع ہوں یا علاوہ نُماز ، وْضُونْبِين تُولْتُ كَا اورْنَمَا زَبْعِي فَاسِد نه ہوگی اگرچہ قصد أسوئے ، البقہ جو رُكن بالكل سوتے ہوئے ادا کیا اس کا اِعادہ ( بعنی دوبارہ ادا کرنا ) ظر وری ہے اور جا محتے ہوئے شروع كما يحرنيندآ كى توجوحته جاكتے ادا كياده اداموكيا بَعْتِيدادا كرنا موكا\_ سونے کے وہ دس اعداز جن سے وضوانوٹ جاتا ہے:۔(۱) أكؤ ول يعنى

فر مان مصطفى (سل دن قل ماد الدسم) تم جب ل كى بوجى برؤر وو يرهوتمها راؤر ود جمتك ماتحاب

یا وُں کے تلووں کے بل اِس طرح بیٹھا ہو کہ دونوں تھٹنے کھڑے رہیں (۲) چت لینی پینے کے بکل لیٹا ہو(۳) پَٹ یعنی پیٹ کے بکل لیٹا ہو(٤) وا نیں یا با کیں کروٹ لیٹا ہو۔ (۵)ایگ کہنی پر ٹیک لگا کرسو جائے (۲) بیٹھ کر اِس طرح سویا کہ ا یک کرؤٹ جُھکا ہوجس کی وجہ ہے ایک یا دونوں سُرِین اُٹھے ہوئے ہول (۷) نگی پیٹے پرئیو ارہواور جانورپستی کی جانب اُتر رہاہو( ۸ ) پیٹ رانوں پررکھ کردوز انو اِس طرح بیٹھے سَو یا کہ دونوں سُرِین جَمے نہ رہیں (۹) جارزانُو لیعنی چُوکڑی مارکر اس طرح بیٹھے کہ سررانوں یا پنڈ لیوں پر رکھا ہو(۱۰) جس طرح عورَت سُجدہ کرتی ہے اِس طرح سُجدہ کے انداز برسویا کہ پیٹ رانوں اور بازو پہلوؤں سے ملے ہوئے ہوں یا کلائیاں بچھی ہوئی ہوں۔ **ن**د کورہ صورَ تنیں نَما زمیں واقع ہوں یانَما ز کے علاوہ وُضُولُو بِ جِائِے گا۔ پھراگران صورَ توں میں قَصْدُ اسویا تو نَماز فاسِد ہوگئ اور بلا قَصْد سویا تو وضوٹوٹ جائے گا مگر نماز باتی ہے۔ بعدِ وضو (مخصوص شرائط کے ساتھ ) بقتیہ نماز ای جگہ ہے پڑھ سکتا ہے جہاں نیندآ ئی تھی ۔ شرائط نہ معلوم ہوں تو نے سرے 1-20%-

لم ماخود در فتاوی رصویه شریف تحریج شده ح ۱ ص ۳۶۵ تا ۳۶۹رضا فاؤ لڈیشر

وفيو كا طريقه (منر

فو مان مصطفیاً '(ملی الدف فی عدار اسم) مجھ برؤ روو پاک کی کش ت کروب شک یتمبرے نے طب رت ب

### مساجد کے وُضو خانے

**مِسواک** کرنے سے بعض اُوقات دانتوں میں خون آ جاتا ہے اور تھوک بھی مُر خ ہونے کی وجہ سے نا یاک ہو جاتا ہے مگر افسوس کہ احتیاط نہیں کی ع تی ۔مساجد کے وُضوخانے بھی اکثر کم گہرے ہوتے ہیں جس کی وجہ ہے نمر م تھوک والی گئی کے چھینے کپڑوں یابدن پر پڑتے ہیں، نیز گھر کے حمام کے پُختہ فرش پروُضوکرتے وقت اِس سے بھی نِیادہ چھینٹے پڑتے ہیں۔

# محمر ميل وضوخانه بنوايي

**آج ک**ل بیس (ہاتھ دھونے کی ٹونڈی) پر کھڑے کھڑے وضوکرنے کا رَ واج ہے جو کہ خِلا نبے مُستَّب ہے۔ افسوس! لوگ آ سائنثوں مجری بردی بردی كو صيال تو بناتے بيل محر إلى ميں وضو خانه نبيس بنواتے استُوں كا وَرد ركھنے والے اسلامی بھائیوں کی خدمت میں مَدَ نی اِلتجاہے کہ ہوسکے تواییے مَکان میں کم از کم ایک نُونی کاؤضو خاند ضَر ور بنوایئے ۔ اِس میں بیداحتیاط ضَر ور رکھنے کہ

خرصان مصطفي الاسلوان الدارس الم ياك بري الكاب يم الحقاق درود ك كلواة دريا تكسيرا الم الكاب عن كلواري الم الكرية والدارك المرايد

ٹونٹی کی دھار براہِ راست فرش پر گرنے کے بجائے ڈھلوان پر گرے در نہ دانتوں میں خون دغیرہ آنے کی صورت میں ؤہی وچھیٹے اُڑنے کا مسئلہ رہے گا اگر آپ مخاط وضو خانہ بنوانا چا ہے ہیں تو اِسی رسالے کے پیچھے دئے ہوئے نقشے سے رہنمائی حاصِل سیجئے۔ قبلیوسی (W.C.) میں پانی سے استنجا کرنے کی صورت میں عُمُو مَا دونوں پاؤں کے مختوں کی طرف وچھیٹے آتے ہیں لہٰذا فراغت کے بعد احتیاطاً یاؤں کے بیھے دھو لینے چاہئیں۔

### وضو خانه بنوا نے کا طریقہ

محر ملووضوخانہ کا کل مَساحت یعنی لمبائی چوڑائی چالیس چالیس انچی، اُونچائی زمین سے 16 اِنچی ،اس کے اوپر مزید ٹوانچ اونچی نشست گاہ جس کاعرض ساڑھے دس انچے اور لمبائی ایک بسرے سے دوسرے بسرے تک یعنی زینہ کی مایند، اِس نشست گاہ اور سامنے کی دیوار کا در میائی فاصلہ 26 انچے ،آ مے کی طرف اس طرح ڈھلوان (slope) بنواسے کہ نالی ساڑھے تین انچے سے زیادہ نہ ہو، فو جان مصطفى اسى الله قال هدوالدمم الجي يركم ت ، (روي ك يوع ب فلك تبر راجى يرارود يك يز هناتمبر ي كاور كيليد معرت ب-

پاؤں رکھنے کی جگہ قدم کی نمہائی کی مقدار سے معمولی نیادہ مُثَاثُا گُل ساڑھے گیارہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ ہو، دونوں قدموں کے درمیانی صفے میں مزیداندر کی طرف ساڑھے چارائج کا کھانچہ ڈھلوان کی صورت میں زمین تک اِس طرح لے جائے کہ نالی ساڑھے تھے ہوں نے میں نمین بھی اُبھار ندر کھا جائے۔ تین ایج سے بڑی نہ ہونے پائے ۔ پوری ڈھلوان میں کہیں بھی اُبھار ندر کھا جائے۔ کا میں ان کی دھار کے اور بہو، اِس پانی کی دھار کی اور آپ کے اور بہو، اِس پانی کی دھار کھانچے والی ڈھلوان (slope) پر بڑے گی اور آپ کے لئے دائتوں کے خون کھانچے والی ڈھلوان (slope) پر بڑے گی اور آپ کے لئے دائتوں کے خون وغیرہ نُجاست سے بچنا اِن منساءَ اللہ عَرُوَ حَلَ آسان ہوجائے گا۔معمولی ترمیم

کرے مباجد میں بھی ای ترکیب سے وضوف نہ بوایا جاسکتا ہے۔ " بیا رَسُولَ الله " کورُلُ تُروف کی نِسِسِ سے وضوفائے کے 10 مَدُنی بجول

ممکن ہوتو ای رسالے کے پیچے دیئے ہوئے وُضو خانہ کے نقشے سے رہنمائی حاصِل کر کے اپنے گھر میں وُضو خانہ بنوائے۔ فد صان مصطفى (ملدن لابديدم) جوالي واليدم وبدأة والريف وهنا بالترق في أسكيا الديرة والمرتصناة واليد قيرا طاحدي وبناب.

معمار کے دلائل سُنے وہنیر دیئے ہوئے نقشے کے مطابق ہے ہوئے گھریلو وُضوخانے کے بالائی ( یعنی پاؤں ر کھنے دالے ) فُرش کی ڈھلوان (slope ) دو دارنچ رکھئے۔

منت اگر ایک سے زیادہ ٹل لگوانے ہوں تو دو گوں کے درمیان 25 اپنچ کا فاصلہ رکھئے۔

مر ورت پلاسٹک کی نی نی نی نی نی میں حب خر درت پلاسٹک کی نیل لگا لیجئے۔ مروع اگر پائپ دیوار کے باہر سے لگوا کیں تو حب خر درت نیشت گاہ ایک مادوائے مزید دُورکر لیجئے۔

مہ**تر** یہ کہتر ہے کہ کچا کا م کروا کرا یک آ دھ باراس پر بیٹھ کریاؤضو کر کے اپھی طرح دیکھے لینے کے بعد پمُڑھ کروا ہے۔

مرب و المنظرة المنظرة

#### خرمان مصطفها الايندة بل عديدام على جوجه يرورودياك يرهنا بحول كياوه جنسد كاراسته بحول كيا

منت کی میم کی ہے کہ وُضو خانے پر چار خانے دارٹائلز (CHECK TILES) لگواہیے تاکی چسلنے کا امکان ہی ندرے۔

میری اور اور اور الکار خوال کیس او پاؤل رکھنے کی جگہ کاہر ااور اس کے بعد والی و خوال کے بعد والی و خوال کی بعد والی و خوال کی اور گول بعد والی و خوال و خوال کی اور گول بنوایئے تا کہ ضرور تا یاؤل رگڑ کرمیل چھود ایاجا سکے۔

باور چی خانہ عسل خانہ بیٹ الخلاء کا فَرْش مُحلا مِحِن ، جیت ، میجد کا وضو خانہ اور جہاں جہاں پانی بہانے کی ضَروت بڑتی ہے ان مقامت کے معصار فرش کی فَر هلوان (slope) ہو بتائے اُسے بلا جھجک ڈیڑھ گنا (مَثَنَّ وہ دوائی کہتو آپ تین الی ) رکھوا ہے ۔ مِعمار تو یہی کہ گا کہ آپ فکر مت کیجئے ایک قطرہ بھی پانی نہیں رُکے گا اگر آپ اِس کی ہاتوں میں آگئے تو موسکتا ہے ڈھلوان برابر نہ بے لطند ااُس کی ہات پراعِ تا ونہیں کریں گے تو ان شے اُلے عرف خل اس کا فائدہ آپ خود ہی دیکے لیں گے کیوں کہ مد مان مصطعه (صل اند قال مديدان امل) جو جمع برواز جمعه أز ودشر نف يزم هم كالنمي قيد مت كدن أس كي شفاعت كروال كا-

مُشابَد ہ یہی ہے کہ اکثرُ فرش وغیرہ پرجگہ جگہ پانی کھڑا ترہ جا تاہے۔

## جن کا وُضو نہ رَهتا ہو ان کیلئے 6 اُحکام

مل قطر ہ آئے بیچے سے رج خارج ہونے ، زُخْم بہنے ، دُکھتی آئھ سے بوجیہ

مرض آنسو ہنے، کان ، ناف، پیتان سے بانی نظنے کھوڑے یا نامور سے

رُطوبت بہنےاور دَسْت آنے ہے دُضُوٹوٹ جا تا ہے اگر کسی کواس طرح کا مرض مسلسل جاری رہے اور شُر وع سے آ چر تک پوراایک وَثْت گزر گیا

ر ن من باین رب مرد روی کے اور یک پولی کے اور میں ہوتا ہے۔ کہ وُضو کے ساتھ نَمازِ فرض ادانہ کرسکا وہ شرعاً **معندور** ہے۔ ایک وُضو

ہے اُس وقت میں جتنی نمازیں جاہے پڑھے۔اسکاؤضواس مرض سے

نہیں ٹوٹے گا۔ **ل**ے

معذور کاؤخوجا تا رَبِهَا ہے اور میشم اس معذور کاؤخوجا تا رَبِهَا ہے اور میشم اس

صورت مين ہوگا جب معذور كاغة ردّوران وْضويابعدِ وْضوطابِر ہواگر

لے مراقی الفلاح معه حاشیة الطحطاوی ص ٩ ٤ ١

#### مد معار مصطفعا (سلى الترشاني الميار المنه الله المي يروز أنخد والام بارز زوياك يرح ما أس كروس مال كالالهذا ف بول عرب

ایبانہ ہواور دوسراکو کی حَدَث بھی لاجِن نہ ہوتو فرض نَماز کا وقت جانے سے وضوئیں ٹوٹے گا۔ لے فرض نَماز کا وقت جانے سے معذور کا وَضُو لُوٹ جانے سے معذور کا وَضُو لُوٹ جاتا ہے جیسے کسی نے عَمْر کے وقت وَضُو کیا تھا تو سور ج نُحر وب ہوتے ہی وضو جاتا رہا اور اگر کسی نے آفاب نکلنے کے بعد وضو کیا تو جب تک ظہر کا وقت خُم نہ ہوؤضو نہ جائے گا کہ ابھی تک کسی فرض نَماز کا وقت نہیں گیا۔ ۲

مسک جب عد ر ثابت ہو گیا تو جب تک نماز کے ایک پُورے وقت میں

ایک بار بھی وہ چیز پائی جائے مُعذ ور بی رے گا۔ مُثَلًا کسی کوسارا وقت

قطرہ آتا رہا اور اتن مُنِلَت بی نہ ملی کہ وُضوکر کے فرض ادا کر لے تو

معذور ہو گیا۔ اب دوسرے اُوقات میں اتناموقع مل جاتا ہے کہ وُضوکر
کے نماز پڑھ لے گرایک آدھ وُفَدُقطرہ آجا تا ہے تواب بھی معذور ہے۔

لم يُعْمَّصاً الدرالمختار معه ردالمحتار ج ١ ص ٥٥٦ كي الهداية معه فتح القدير ج ١ ص ١٦٠ كي

ه و معلى مصطلعية (مل النات في مدين منز) أم هيم في ماك خاك آلود جوجس كيم باس ميرا ذكر جواوروه جمه يرز أو وياك نديز عظم

ہاں اگر بوراایک دفت ایسا گزرگیا که ایک باربھی قطرہ نه آیا تو متعذور نه رہا پھر جب بھی پہلی حالت آئی ( یعنی سارا دفت مسلسل مرض ہوا ) تو پھر معذور ہوگیا۔ لیے

معدور کاؤ ضواس چیز سے نہیں جاتا جس کے سبب معدور ہے ہاں اگر
دوسری کوئی چیز وضوتو ڑنے والی پائی گئی تو وضوجا تار ہامٹگا جس کویہ ک
خارج ہونے کا مرض ہے قطرہ نگلنے سے اُس کاؤ ضوتو ث جائے گا۔ اور
جس کوقطرہ کا مرض ہے اس کا یہ کہ خارج ہونے سے وضوجا تار ہے گا۔

معدور نے کس کا مرض ہے اس کا یہ کہ خارج ہونے سے وضوجا تار ہے گا۔

وضور نے محدور نے کس کا کٹ وضوتو ڑنے والے مل ) کے بعد وضو کیا اور

معدور نے دفت وہ چیز نہیں ہے جس کے سبب معدور ہے پھر وضو کے
بعد وہ غذر دوالی چیز یائی گئی توؤ ضوتو ہے گیا (یہ تھم اِس صورت میں ہوگا جب
بعد وہ غذر دوالی چیز یائی گئی توؤ ضوتو ہے گیا (یہ تھم اِس صورت میں ہوگا جب

لے متاوی عالمگیری ح۱ ص ۱ ع

معذور نے اپنے غذر کے بجائے کسی دوسر ہےسب کی دجہ سے ڈضو کیا ہوا گراپنے

#### مر صاف مصطلط لا مسل المدينة المدينة من كم يا من مراة كري واوروه مجمدي ذرّو وشريف نها يا حقو لوگول عن و و تجوي تريخ من بير

عَذْرَى وجہ سے وَضُوکیا تو بعد وَضُوعُذُر پائے جانے کی صورت میں وَضُونہ تُونے گا) مُثُلُّا جس کو قطرہ آتا تھا اس کی رِت کے خارج ہوئی اور اُس نے وَضُوکیا اور وَضُوکر نے وقت قطرہ بندتھا اور وُضُوکر نے کے بعد قطرہ آیا تو وُضُوٹوٹ گیا۔ ہاں اگر وُضُوکے درمِیان قطرہ جاری تھا تو نہ گیا۔ لے

مست معندور کوالیاعد رہو کہ جس کے سبب کیڑے ناپاک ہوجاتے ہیں تواگر

ایک دِرْبَم سے زیادہ ناپاک ہو گئے اور جانتا ہے کہ اتنا موقع ہے کہ
اسے دھوکر پاک کپڑول سے نماز پڑھلول گاتو پاک کر کے نماز پڑھنا

فرُض ہے اور اگر جانتا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے پھر اتنا ہی ناپاک ہو
جائے گاتو اب دھونا ضروری نہیں ۔ اِی سے پڑھے اگر چِہ مُصلَّی بھی
آلُو دہ ہوجائے تب بھی اس کی نماز ہوجائے گی۔ یہ

(معذور کے وضو کے تعمیل مسائل بہارشر بعت حصرا سے معلوم کر بیجے )

لے الدرالمحتار معه ردالمحتار ج١ص٧٥٥ كے الدرالمحتار معه ردالمحتار ٦٠٥ ص٥٦٥٥ افغاوي رصويه ج٤ص٣٥٥رصا فاؤلليشي لاهور \_

ور من مصنعید (مل مد خدل مدر اور مع) جس کے پاس میراز کر موااوراً می نے وُرُووشریف ندیز ها أس نے جفا كي ...

## سات مُتَفَرِقات

میسته ل البدرانسیختیارسعه ردالمحتارح؛ ص۲۸ کی ایشا کی البدرانسیختیارسعه ردالمحتار ح؛ ص۲۸۶ کی فتیاوی عبالمگیری ج؛ ص۲۱ کی مناخوذ؛ زنتیاوی رضویه ح؛ ص ۲۵۵ رضا فاؤنڈیشن کی فتاوی عالمگیری ج؛ ص۳۸ \_

#### مد مان مصطف (من الدقع ليدوار المع) جس ك ياس ميراذ كروااورأس في جمد يرويز ووياك ندير ها تحقق ووبد بخت واكس \_

یار بُ المصطَفَ عَزَّوَ جَلُّ وصلی الله تعالی علیه والدوسم جمیس ایسراف سے
امبین بجا و النبی
بچتے ہوئے شرعی وُضو کے ساتھ ہروقت باؤضور ہما نصیب فرما۔ الامبین صلی الله
تعالیٰ بید واله ولم

### وْضُومِين پانى كا إسراف

آئ کل اکثر لوگ و شن تیزنل کھول کر ہے تکاشہ پانی بہاتے ہیں۔
حق کہ بعض تو وضو خانے پر آتے ہی پہلے تل کھولتے ہیں اس کے بعد آسین
چ ھاتے ہیں اُتنی دیر تک مَعاذا للّٰه عَزْوَ حَنُ پانی ضائع ہوتارُ ہتا ہے، اِی طرح
مُحْ کے دَوران اکثریت تل کھلا چھوڑ دیتی ہے! ہم سب کوالقد عَدزُ دَحَلُ ہے ڈر کر
اسراف سے بچنا چاہئے، قیامت کے روز ذَرٌہ وَ رِّہ اور فَطرہ قَطَرہ کا حساب ہوگا۔
اسراف کی مَدُمَّت میں تجھا راحاد میٹ مہار کہ سنتے اور خوف خداوندی عَزْدَ حَلَّ ہے۔
اسراف کی مَدُمَّت میں تجھا راحاد میٹ مہار کہ سنتے اور خوف خداوندی عَزْدَ حَلَّ ہے۔

## (۱) جاری نُهَر پر بھی اِسراف

الله كے بيارے رسول، رسول مقبول، سيّد ہ آمنہ كے گلشن كے مُمِكيّة

مومد مصطلع (سلامت لعد الدسم) جم ك ياس مراؤكر الوااوراس في جمديد الروياك فدير ها تحقيل و وبربخت الوك

پھول عَــزُوَجِنُّ وَمِنَّى اللهُ تعالَى عليه والهِ ورض الله تعالى عنها حضرت ِسبِّدُ ناسَعد رض الله تعالى عنه پر گرر بے تو وہ وُضو کرر ہے منصے۔ ارشاد فر مایا ، یہ اِسراف کیسا؟ کُرُض کی ، کیا وُضو میں بھی اِسراف ہے؟ فر مایا ،'' ہاں اگرچِہتم جاری نئمر پرہو'' ۔ ل

اعليمضرت كا فتوى

میرے آقاظیم رہے ، امام المسنّت رقد الله تال علیہ اِس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، حدیث نئر جاری میں بھی اِسراف ثابت فرمایا اور اِسراف مُرَّرَع میں مُرموم ہی ہوکر آیا ہے۔ آیا کر بیمہ اِنّه کلا یُحِبُ الْمُسْرِفِیْن ( تسوجمه کنز الاہمان : بے شک بے جاخر چنے والے اسے پندئیں۔ ب۸ الاسعام ۱۶۱ مُطلَق ہے تو یہ اِسراف بھی مُرموم وممنوع ہی ہوگا مککہ خود اِسراف فی الوضو میں ہوگا مککہ خود اِسراف فی الوضو میں ہوگا مککہ خود اِسراف فی الوضو میں میں میں میں اسراف کی آئی (نمائند)

كاتهم آيا باورحقيقت مي ممانعت كالحمرام بون كوفائده ديتاب . الم

لے امن مناجه احدیث ۱۶۲۵ و ۱ ص ۲۵۶ دارالمعرفه بیروت کے فتاوی رصویه شریف تحریج شدہ ج اوپ ص ۷۳۱ مد مد مصطف (من الدان الله الدائم) بش في جمد مرا يك بارو رود ياك يره ها الله تعالى أس بروس ومتي بيجياب-

## مفتی احمد یا ر خان کی تفسیر

منفتم شهیر حضرت مفتی احمد یا رخان عدر حد المنان اعلیه حضوت رحمة الله تنال علیه حضوت رحمة الله تنال علیه کونتی میس چیش کرده سورة الانعام کی آیت کریمه نمبر ۱۶۱ کے تحت

**ہے جاخُرُج (**یعنی اِسراف) کی تفصیل بیان کرتے ہوئے رُقم طَر از ہیں ،'' نا جائز

جگہ پرخرچ کرنا بھی بے جاخر چے ہے اور سارا مال تئیر ات کر کے بال بچوں کو فقیر بنا دینا بھی بے جاخر چے ہفر ورت سے زیادہ خُر چے بھی بے جاخر چے ای لئے

> ، اعضائے وضوکو (بلا اجازت ِشَرْی ) کچار باردھونا اِسراف مانا گیا ہے۔ لے

## (۲) **اسراف نه کر**

حعرست سيِّد ناعبدالله بن عررض الله تعالى عنما فرمات بين اللَّه كي

محبوب، وانالمے خُینُوب، مُنَزَّة عَنِ الْعُیُوب عَرُوجَلَّ وصلَّى الله تعالیٰ علیه والدوسلم

نے ایک فخص کوؤضوکرتے دیکھافر مایا، 'اسراف نہ کر اِسراف نہ کر۔' علی

ل نورُالعرفان ص٢٣٢ كي ابل ماحه احديث ٤٣٤ج ١ ص ٢٥٤ دارالمعرفه بيروت

و فر مان مصطفی ( الشاه د خال میراد دخم) درج مراین (جهران به بازد دو یاک پالوژی پرای پالوری فاک بی قام جانوں ک رب ادس د

# (س) إمرافشيطاني كام ب

حعرت سیّد نا اُنس رض الله تعالی عند سے روایت ہے ،وُضُو میں بَہُت سا پانی بہانے میں کچھ نیر اسلامی نہیں اور وہ کام شیطان کی طرف سے ہے۔ لِ

### (٤) جنت کا سیدمَکل مانگنا کیسا؟

حعفرت سنید نا عبدالقدائن مُغَفَّل رض الله تعالی عند نے اپنے بیٹے کو اِس طرح دعا ما نگتے سنا کہ البی ! میں تجھ سے جنت کا دابنی طرف والاسفید کھک ما نگرا ہوں۔ تو فر مایا کہا ہے میرے بیچے ! الله عَـرُوَ حَلَّ ہے جنت ما نگواور دوزخ سے اُس کی پناہ ما نگو۔ میں نے رسول اللہ عَرُوَ حَلَّ وَسَلَی الله عَالی عیدوالد سِمَ کوفر ماتے سنا کہ اِس اُ مّت میں وہ قوم ہوگی جووضواور وُعامیں صدے تجاؤ زکیا کرے گی۔ میں

میشه میثه اسلامی بهانیو! مفترشهیر طرت مفتی

لے کنرُ العمّال رقم الحدیث ۲۲۲۰۰ ج ۹ ص ۱۶۱ کے ابوداؤد حدیث ۹۶ ج ۱ ص ۲۸ دار حیاء التراث العربی \_ هو جان مصطفط (سليانة تدنى هدار المنم) جمس في مجمد برايك دُرُ ووي ك يره ها، لقد تعالى أس بروس ومتس بهيجا ب

احمد یارخان ملیدر حمد المئان اِس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں ،'' دعا میں تجاؤ ز

(یعنی حدے برحنا) تو بیہ ہے کہ ایسی بات کا تعین کیا جائے جس کی فکر ورت نہیں
جیسے ان کے صارحبز ادہ نے کیا ۔ فر دُوس (جو کہ سب سے اعلیٰ بخت ہے اُس کا) ما نگنا

بہتر ہے کہ اِس ہیں شخصی تعین نہیں توعی تنقر د ہے اِس کا تھم دیا گیا ہے وُضو میں حد

بہتر ہے کہ اِس ہیں شخصی تعین نہیں توعی تنقر د ہے اِس کا تھم دیا گیا ہے وُضو میں حد

ہے بردھنا دوطرح سے ہوسکتا ہے (تین باردھونے کے بجائے) تعدا دمیں نِیادُتی

اور عُضُوکی حد میں نِیادَتی جیسے پاؤں گھٹنے تک دھونا اور ہاتھ بغل تک کہ بیدونوں

باتیں ممنوع ہیں ۔ لے

# مُراكبياظكم كيا

ایک اعرابی نے خدمتِ اقدس کھورسیّدِ عالَم ملی الله تعالیٰ علیہ دالہ دسلم میں حاضِر ہوکرؤضو کے بارے میں پوچھا، کھو راقدس ملی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ دستم نے مہمیں وضو کرکے دکھایا جس میں ہَر عُصْوْ تَین تین بار دھویا پھرفر مایا ،وضو اِس مہمسلیں۔

ل مراة ح اول ص ٢٣٩

مومان مصطفى (سلاندان مدارية) جس في جميروس مرتبد أرود ياك يو هاالتد تعالى أس يرسوحتين نازل فراراتا ب

طرح ہے، توجواس سے ذاکد کرے ایم کرے اُس نے بُراکیا اور ظلم کیا۔ ل عملی طور بیر وضو سیکھئے

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! اِل مدیثِ یاک

سے معلوم ہوا کہ سکھانے کیلئے خود عملی طور پر ؤضو کرکے دوسرے کو دکھانا سنت سے ٹاہت ہے ۔ مُبلّغین کو چاہئے کہ اِس پرعمل کرتے ہوئے ہیں اسراف کے جر فضو کر ورت پانی بہا کرتین تین باراً عضاء دھوکر ؤضو کرکے اس اسلامی بھائیوں کو دکھا کیں۔ ہرگزیلا حاجت شرعی کوئی عُضْوَ چار بارنہ وُ ھے اِس کا خیال رکھا جائے ، پھر جو بخوش اپنی اِھلاح کروانا چاہے وہ بھی وضو کرکے مبلّغ کو دکھائے اورا پی غلطیاں کو ورکروائے۔ دعوت اسلامی کے سنتی کی منتقب کی کم تریب کے مدّ نی قافیلوں میں عاج تھا اِن رسول کی صحبت میں سیمد نی کام اُٹسن طریبے پر ہوسکتا ہے۔ وُرُست وُضوکر ناظر ورظر ورظر ورظر ورسکھ لیجئے۔ چرف ایک طریبے پر ہوسکتا ہے۔ وُرُست وُضوکر ناظر ورظر ورظر ورسکھ لیجئے۔ چرف ایک

لے نسائی ج ۱ ص ۸۸ دارالحیل بیروت

خوجان مصطفعها (صی اندخالی بلیدان سم) تم جهال بھی ہوتھ پرؤ زود پڑھوتمہاراؤ زود چھوتک پہنچنا ہیں۔

آ دھ بار**وضو کا طریقہ** پڑھ لینے سے سیج معنوں میں وضو کرنا آجائے میہ بَہُت مشکل ہے۔ بار بارمَثْق کرنی ہوگی۔

# معجداور شرقت کے پانی کا اسراف

مسچد و تدرَسه و فيره ك و ضوخانه مين جو پائى بوتا ب وه "وقف" ك حكم مين بوتا ب - إس ك اورا پ گهر ك بانى ك ا شكام مين فُرْق بوتا ب - جو لوگ مسجد ك و ضوخان پر ب در دى ك ساته پائى بهات بين بلكه و ضومين بلا لوگ مسجد ك و ضوخان پر ب در دى ك ساته پائى بهات بين بلكه و ضومين بلا فر ورت فقط غُفلت يا بجهالت ك سبب تين سے زائد مرتبداً عمضاء دهوت بين وه اس مُها رَك فتوى پرخوب خور فر مالين ، خوف خدا عزو جل سے لرزي اور آئنده كيك تو بكر لين - پُتا نچه ميرى آقا اعليه حضوت ، إمام آهلسنت، ولى بعمت ، عظيم المَرُ تَبت ، پروانهُ شَمْع رسالت ، مُحَدِّدِ دين ومِلَّت ، حامي البَر كت ، عظيم المَرُ تَبت ، پروانهُ شَمْع رسالت ، مُحَدِّدِ دين ومِلَّت ، حامي البَر كت ، عليه ما بير طريفت ، باعث خير وبَرَ كت ،

فو حان مصطفى (ملى الترق لى ماده اسام) جم ن بي جى بدل مرتب الدور مرتبر المجدد ويك إداك تي مت كدان مرى الا عت في -

حضرتِ عَلامه مولينا الحاج الحافظ القارى شاه امام أحمد رَضا خان مِهِ رَحْتُهُ اللهُ عَلَى مَعْدُ وَمَا اللهُ الم رُحْتُهُ اللهُ عَلَى قَرْمَ مِهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله بالا تِقَالَ حَرَامَ هِ كِيول كَهُ إلى شِي فِياده خَرْجَ كُرفَ كَي اجازت فيس دى كئي اور مدارس كا ياني إلى تتم كا موتا هے جو كه مرقف ان بى الوگول كيلئے وقف موتا ہے جو كه مرقف ان بى الوگول كيلئے وقف موتا ہے جو ترمى وضوكرتے ہيں۔ "ل

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اجوای آپ کوامران

سے نہیں بچاپاتا اُسے چاہئے کہ مملوکہ (بعنی اپی مِلکِیت کے )مَثَلُا اپنے گھرکے پانی سے وُضوکرے۔مَعادُ اللّٰه عَزُوَ حَلُّ اس کا بیمطلب نہیں کہ ذاتی پانی کے اسراف کُھلی چھوٹ ہے بلکہ گھر میں خوب مُشق کر کے نُٹر کی وُضوسکے لے تا کہ سچد کے یانی کا اِسراف کر کے حرام کامُر تکب نہ ہو۔

لے لفتاوی رضویه شریف تخریج شدہ ح اوّل ص ۲۰۸رضا فاؤنڈ یشن فرمان مصطميل (ص الدن ل سروال مم) مجمع برور اود باك كركش تروي شك يتبرو عدي طبادت ب-

# 

مسك المجعض اوك جُلُو لين ميں بانی ايسا والتے ميں كدأ بل جاتا ہے حالانكہ جو

گرابرکارگیااس سے اِحتیاط چاہے۔

مِرْ چُلُو بھراہوناظَر وری نہیں بلکہ جس کام کیلئے لیں اُس کا اندازہ رکھیں مُثَلُا ناک میں نَرْم بانسے تک پانی چڑھانے کو پورا چُلُو کیاطُر ورنصف

( لینی آ دھا) بھی کا فی ہے بلکہ بھراخِلُوگلی کیلئے بھی در کارنہیں۔

دریس) دے نہ فراخ ( یعن گشدہ) کہ حاجت سے زیادہ گرائے ،اس کا مُرق یوں معلوم ہوسکتا ہے کہ کثوروں میں پانی لے کرؤضو سیجئے تو بَہُت

خُرْجِ ہوگا کیونہی فَراخ (یعن گشادہ نُونٹی) ہے بہانا زیادہ خرج کا باعث

ہے۔اگر لوٹا ایبا (لینی کشادہ ٹونٹی والا) ہوتو احتیاط کرے پُوری دھار نہ گرائے بلکہ باریک۔(ئل کھولئے ہیں بھی انہیں باتوں کا خیال رکھئے)

منظ أحمدا و دحونے سے بہلے أن ير يھيكا باتھ كھير لے كه باني جلد دور تا

ہےاورتھوڑا( پانی)، بُہُت (پانی) کا کام دیتا ہے ڈھٹوصاً موہم سر ما ( لیعنی سردیوں ) میں اِس کی زیادہ حاجت ہے کہ اَعْضاء میں خشکی ہوتی ہےاور بہتی دھار نچ میں جگہ خالی حجھوڑ دیتی ہے جیسا کہ مُشاهَدہ ( لیعن دیمی بھالی بات ) ہے۔

مری این نیارہ جا ہے کا ایک ایک ہوں تو کَر شُوادی کد اُن کا ہوتا پانی نیارہ جا ہتا ہے اور مُونڈ نے سے بہتر کہ خوب اور مُونڈ نے سے بہتر کہ خوب صاف کردیتی ہے اور سب سے اُحسن وافضل نُورہ (ایک طرح کا بال منا یا وژر) ہے کہ ان اُعضاء میں رہی سنت سے ثابت ۔ پُنانچہ

خو صان مصطفى ( صلى ادر قال مدر الدملم ) على يركش من سي أو دوياك براع سي شك تميار الله بروارد وك يراح المبار سي كا يول كياي مغل سي

**الم المؤمنين سيّدَ تُنا المِ سَلّمَه ر**مني الله تعالى عنها فرما تي بين: رسول الله عَزُّوْ هَلَّهِ صلى الند تعالى عليه واله وسلم جب نُوره كا استِعمال فرمات توسيرٌ مقدّس برايخ وستِ مبازک سے لگاتے اور باتی بدن منؤ ریراز واج مُطَهُرات رصبی سنه تعدانی عبار اُگادیتی **۔ یا**وراییا نہ کریں تو دھونے سے پہلے یانی سے خوب بھکولیں کہ سب بال بچھ جائیں ورنہ کھڑے بال کی بُومیں یانی گزرگیااورنوک ہے نہ بہا توؤضونہ ہوگا ۔ می**ے ورست و یا**( ہاتھ ویاؤں) پراگرلوٹے سے دھار ڈالیں تو ناخنوں ہے کہنوں **یا (یاؤں کے ) گِٹوں کے اوپر تک غ**سلَی الُاتِیصال (یعنی مسلسل) اُ تاریں کہایک ہار میں ہرجگہ برایک ہی بارگرے یانی جبکہ گرر ہاہےاور ہاتھ کی رُوانی (بل جُل) میں دیر ہوگی تو ایک جگہ پرمکڑ ر (یعنی بار بار) گرے گا۔ (اوراس طرح اسراف کی صورت پیدا ہوسکتی ہے) سن المجام المجامل المرابع الم

ل ابنِ ماجه،حدیث ۲۲۵، ح ٤ ،ص ۲۲۵ دارالمعرفه بیروت

موجان مصطفع (سادة في مدرنم) جرجم ريك مرجدة ورشريف إحتاج الدق في أس كياء يك تجراه اجراكمتا اورايك تجراه احدي وجناب

تک بہاتے لائے پھر دوبارہ سہ بارہ کیلئے جوناخن کی طرف لے گئے تو اس باتھ نہ روکا بلکہ دھار جاری رکھی ایسا نہ کریں کہ تثلیث کے عوض (یعنی تین بارے عوض) پانچ بار ہوجائے گا بلکہ ہر بار کہنی یا (پاؤں کے ) گئے تک لاکر دھار روک لیں اور رُکا ہوا ہاتھ ناخنوں تک لے جا کر وہاں سے پھرا جراء (پانی بہن شروع) کریں کہ سنّت نہیں ہے کہ ناخن سے کہنوں یا گئو ں تک پانی بہتے نہ اس کا عکس۔ (یعنی کہنی یا گئے ہے کہنوں کی طرف یانی بہائے ہوئے داس کا عکس۔ (یعنی کہنی یا گئے ہے نہ اس کا عکس۔ (یعنی کہنی یا گئے سے ناخنوں کی طرف یانی بہائے ہوئے لے جاناستہ نہیں)

قول جارع بہ ہے کہ سلیقے سے کام لیں ۔امامِ شافعی رحمۃ اللہ تعد نامیہ نے کیا خوب فرمایا ،''سلیقے سے اُٹھا وَ تو تھوڑ ابھی کافی ہوجا تا ہے اور بدسلیقگی پر تو بہت (سا) بھی کفایت نہیں کرتا۔'' لے

م لےاز افسادات: فتساوی رضویسه شریف تمحریج شده ج اوّل ص ٧٦٥ تــا ٧٧٠ ارضافاؤندیشن

#### خوصان مصطفى السل الدارسم) محمد يردُرُ ووشر لف يرصوالندم بردمت بيسيح كا

# "بارب إسراف سيع بيا"ك چوده رُرُون كانبت سي إسراف سي نيخ كيك 14 مَدَ في يحول

مسک آج تک جتنا بھی ناجائز اِسراف کیا ہے ،اُس سے تو بہ کرکے آبند ہ بینے کی بھر پورکوشِش تُروع سیجئے۔

مست فوروفکر یجئے کہ ایسی صورت مُتعَقین ہوجائے کہ وُضوا و عُسل بھی سدّت کے مطابق ہوا در این محمل کا مسلم کا مسلم کے مطابق ہوا در پانی بھی کم سے کم خُرُج ہو۔اپنے آپ کو ڈرایئے کہ قیامت میں ایک ایک ذرّہ اور قطرہ قطرہ کا حیاب ہونا ہے۔

مست**اً وضو**کرتے وقت بل اِحْتیاطے کھولئے ، دَ ورانِ وُضومُمِکنہ صورت میں ایک ہاتھ تل کے دستے پر رکھئے اور ظر ورت پوری ہونے پر ہار بار ٹل بند کرتے رہئے۔

۔۔۔۔ وضوکرنے میں پانی کم خرچ ہوتا ہے۔ جس کیلئے ممکن ہودہ لوٹے سے وضوکرے،اگرنل کے بغیر گزارہ نہیں تو ممکنہ صورت میں رہ بھی کیاجاسکتا ہے کہ جن جن اعضاء میں آسانی ہووہ وموصان مصعند (صلى الدنس الدين الدينس) بسب تم تركين (طيبه ماه) يؤذوه يك ياحوة بحد يركي ياعوب شك عمداتما حبانول سكدب كارسول بول.

لوٹے سے دھولے ۔ اُل سے وضو کرنا جائز ہے ، بس کسی طرح بھی اسراف سے بیخنے کی صورت نکالنی جاہئے۔

مه الله المحمين الم المحمين الم المحمد المح

کاخِلال اورمُشْحُ کرتے وقت ایک بھی قطرہ نہ ٹیکتا ہو یوں اپھٹی طرح نل بندکرنے کی عادت بناہئے۔

مست فی بالخصوص سرد بول میں وُضو یا عسل کرنے نیز برتن اور کپڑے وغیرہ دھونے سیری میں میں میں وضویا عسل کرنے نیز برتن اور کپڑے وغیرہ دھونے

کیلئے گرم پانی کے مُصول کی خاطر پائپ میں بَحْثَ هُد و مُصندا پانی یوں ہی

بہادیے کے بجائے کسی برتن میں پہلے نکال لینے کی ترکیب بنائے۔

مست المعلم المندوهون كيليئ صابون كاجها ك بناني مين بهي پاني احتياط سے المندوهون كيليئ جلو ميں ياني كے تحوارے قطرے منظل ہاتھ دھونے كيليئ جلو ميں ياني كے تحوارے قطرے

ری جینے ۔ مل ہا طاد و سے پیویں پان سے سور سے طفر سے ڈال کرصابون کیکر جھاگ بنایا جاسکتا ہے اگر پہلے سے صابون ہاتھ میں لیک ذیر لد سے میں ذیر میں نیک میں میں

لیکر پانی ڈالیں گے تو پانی زیادہ کُڑج ہوسکتا ہے۔

ندسند مستدر العلادة بالدائم ) جوجى يدوز جدة أورشريف يزيها كالس قيامت كدن أس كا شفاعت كرول كال

من ایون رکھے جس میں پانی میں صابون رکھے جس میں پانی باکل نہ ہو، جان ہو جو کر پانی میں رکھ دینے سے صابون کھل کر ضائع بالکل نہ ہو، جان ہو جو کر پانی میں رکھ دینے سے صابون نہ رکھا جائے کہ موگا۔ ہاتھ دھونے کے بیس کے کناروں پر بھی صابون نہ رکھا جائے کہ یانی کی وجہ سے جلدی کھل جاتا ہے۔

مدا إلى جَائِد كال من بها بوا يعينك دين كر بجائ دوسرك مدار المستعمال ميس لم اليجيئ ياكسى اوراستعمال ميس لم اليجيئ .

مست ایک جی بین اور فرش بلکه چائے کا کپ یا ایک جی بھی دھوتے وقت اس قدر زیادہ غیر ضروری پانی بہانے کا آج کل رَواج ہے کہ دفت اس قدر زیادہ غیر ضروری پانی بہانے کا آج کل رَواج ہے کہ حُتاس اور دل جلے آدی سے دیکھائیس جاتا !!!اسکاش! ہے دیکھائیس جاتا !!!اسکاش! ہے دیکھائیس جاتا ا

من المحر کروں میں خواتو او دن رات بتیاں جلتی اور بھے جلتے رہتے ہیں، مر درت بوری ہوجانے کے بعد بتیاں اور بھے وفیرہ بند کردینے کی

#### مد مان مصند (مل مذون ميدان مل) جي شرك جي يدوز تحددوم باردُود والكرية ما أس كدوم مال كالامتعاف ول ك.

عادت بنائے ،ہم مجی کوحساب آخرت سے ڈرنا اور ہرمعاملے میں اسراف سے بچنے رہنا جائے۔

ہوتارےگا۔ بسااوقات مساجد ومدارس کے ل نیکتے رّبتے ہیں مرکوئی پوچسنے دالانیس ہوتا اِنظامیہ کواپنی ذِمّہ داری بھتے ہوئے اپنی آبڑت کی

#### خوصان مصطفع السل ملدالدهم على في المراكب ورواك والمال أس روس ومتى معجاب

بہتری کیلیے فورا کوئی ترکیب کرنی جاہئے۔

مستنط محمانا کھانے، جائے یا کوئی مشروب پینے، کھل کاننے وغیر و مُعامَلات میں خوب احتیاط فرمایئے تا کہ ہر داند، ہرغذائی ذرّہ اور ہرقطرہ استعال ہوجائے۔

یارتِ مصطفے عَـــزَوَ هَــلٌ وصلی الله تعالی طیدداله دستم جمیں اسراف سے بیچتے ہوئے شرعی وضو کے ساتھ ہروقت با وضور ہنا نصیب فرما۔

امين بجاه النبي الأمين ملى الدتال عليدالهوا

#### یہ رسلہ پڑھ کر دوسرے کو دید یجنے

شادی تی کی تقریبات، اجماعات، اعراس اور جلوب میلا دو فیر و بی مکتبة المدید ک شائع کرده رسائل تشیم کرے قواب کماہے، گا کھوں کو بہتیجہ قواب تخفی بی دینے کیلئے اپنی دُکانوں پہمی رسائل رکھے کامعمول بناہے، اخبار فروشوں یا بچی سے ڈریے اپنے ملّمہ کے گر گھر میں وقد وقدے بدل بدل کرسٹوں بحرے رسائل پہنچا کرنگی کی دموت کی دمومی مجاہے۔ صَلُوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللّه تَعَالَىٰ عَلَىٰ مُحَمَّد







# Challer Jan Day

اس رسالے میں ملاحظہ فرمایئے۔

قوت حافظ كيليح

وُضواور ہائی بلڈ پریشر

ٹوتھ برش کے نقصا نات

منہ کے چھالے

باطنى وُضو

اندها بن سے تحفّظ

ورق الليئے۔۔۔۔

الْحَمْدُ يِلَهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَالصَّلْوَةُ وَالمَّكَلَامُ عَلَى مَيْدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَنْدُ فَأَ عُوْدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّحِيْدِ أَيْسِمِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيْمِ

## وعبواور شائنس

مرف32 صفحات بوش بربیان مکمل برده لیجتیان شاء الله عزوجل آپ و مساع الله عزوجل آپ و مساع الله عزوجل آپ و مساع الامال مول کے

الله كر محبوب، دانائر غُيُوب، مُنَزَّةٌ عَنِ الْغَيُوب عَرْوحَ وَ

صلّی الله تعالی علیه واله وسلّم کا فر مانِ عظمت نشان ہے، '' الله عسرُ و خسلٌ کی خاطر آلیس میں

مَحَبَّت رکھے والے جب باہم ملیں اور مُصافَحَه کریں اور نبی صنی الته تعالی علیہ و، روستم

پر دُرُود پاک پڑھیں تو ان کے جدا ہونے ہے پہلے دونوں کے اگلے پچھے گناہ بخش

و يرات ١٩٥١ دارالكتب العلمية بروت) (مُسدابي يعني ح٣ ص٩٥ حديث ٢٩٥١ دارالكتب العلمية بروت)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيُبِ! صَلَّى اللَّهُ تعالى عَلى محمّد

لے بیرین امیر اهد مستسب (دامت برکانه ماید) نے بیلی قرآن دست کی بالگیر فیرسیا کی توکیک، دعسوت السلاهی کے ظلباء کے دوروز وابیق کا (محرم الحرم ۱۶۲۱ه) نواب شاہ پاکستان بی فرمایا۔ خر دری ترمیم کے ساتھ تحریرا حاضر خدمت ہے ۔

#### فرجان مصطفي واسيادة ليدوارسم) جوجه برورود ياك بردهنا بحول كياد وجنت كاراستر بحول كيا-

#### وُضو کی حکمت کے سبب قَبولِ اسلام

**ایک** صاحب کابیان ہے، میں نے بیلے جیئم میں یو نیورٹی کے ایک طلاب عِلْمُ کو اِسلام کی دعوت دی۔اُس نے سُوال کیا،ؤخو میں کیا کیا سائنسی حِکمتیں ہیں؟ میں لا جواب ہوگیا۔اُ س کوایک عالم کے باس لے گیالیکن اُن کو بھی اِس کی معلومات نتھیں۔ یہاں تک کہر بنسی معلومت رکھنے والے ایک شخص نے اُس کو وُصُو کی کافی خوبیاں بتا ئیں مگر گردن کے مُشْح کی حکمت بتانے ہے وہ بھی قاصر رہا۔ وہ چلا گیا۔ پچھ عُرصے کے بعد آیااور کہنے لگا، ہمارے پروفیسر نے دُوران کیکچر بتایا، '' اگر گردن کی پُشعہ اور اَطراف برروزانہ بانی کے چند قطرے لگادیئے جا ئیں تو ریز ھی ہڈی اور حرام مُغّزی خرابی سے پیدا ہونے والے امراض سے محفظ حاصل موجاتا ہے"۔ بین کرؤضو میں گردن کے منے کی حکمت میری سجه ميں آگئی للہٰذا میں مسلمان ہونا جا ہتا ہوں اور وہ مسلمان ہو گیا۔

صَلُّوا عَنَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللَّهُ تعالى عَلى محمّد

(7)

فرجان مصطفی (سلامتان بدورسم)جس في محمد يرايك ورود ياك يرهاندتواني أس يروس وسيم محجاب

#### مفربی جرمنی کا سیمینار

مغربی ممالِک میں مایوی یعنی (DEPRESSION) کا مرض ترقی پر

ہے ٔ دِ ماغ فیل ہور ہے ہیں، یاگل خانوں کی تعداد میں اِضافہ ہوتا جارہا ہے۔ نفساتی اَمراض کے ماہرین کے یہاں مریضوں کا تا نتا بندھار ہتا ہے۔مغربی جرمنی کے ڈیپومہ ہولڈرایک یا کتانی فزیوتھراپسٹ کا کہناہے،مغربی جرمنی میں ایک نیمینار ہوا جس کامؤ شوع تھا'' ، یوی (DEPRESSION) کا علاج اُد ویا ت کے علاوہ اور کن کن طریقوں ہے ممکن ہے۔'' ایک ڈاکٹر نے اپنے مقالے میں یہ چیرت اَنگیز انکِشاف کیا کہ' میں نے ڈیریشن کے چند مریضوں کے روزانہ یا نچ بارمنه دُ هلائے کچھ عرصے بعدان کی بیاری کم ہوگئ۔ پھراسے ہی مریضوں کے دوسرے گروپ کے روزانہ یا نچ بار ہاتھ ،منہاور یاؤں دھلوائے تو مرض میں بَبُت إِنْ قَدِ مِوكَمِارِ بِهِي وَاكْتُرابِيْ مُقَالِ كَآثِر مِين إعتراف كرتا بِ مسلمانون فنوسان مصطنية (سى دد الى بدواريسم)جس في جميديد مرتبدً زود إك يرد صالله تعانى أس برسود متي ناز رفر والا ب

میں مایوی کا مرض کم پایا جاتا ہے کیوں کہوہ دن میں کئی مرتبہ ہاتھ، مُنہ اور یاؤں دھوتے (لین دنوکرتے) ہیں۔''

صَلُوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تعالى عَلى محمّد

#### ۇځو اور ھائى بلڈپريشر

ایک ہارٹ اسپیشلسٹ کا بڑے وُ تُو ق کے ساتھ کہنا ہے، ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو وُ صُو کروا وَ بھراس کا بلڈ پریشر چیک کرولا نِ ما کم ہوگا۔ایک مسلمان ماہر نفسیات ڈاکٹر کا قول ہے'' نفسیاتی اُمراض کا بہتر بین عِلا ج وُصُوہے۔'' مغربی ماہر بین نفسیاتی مریضوں کو وُصُوکی طرح روز انہ کی بار بدن پر پانی لگواتے ہیں۔ ماہر بین نفسیاتی مریضوں کو وُصُوکی طرح روز انہ کی بار بدن پر پانی لگواتے ہیں۔

## وْضُو اور فالج

و فسویں جوتر تیب وار اُعضاء دھوئے جاتے ہیں ریبھی جِکمت سے خالی نہیں۔ پہلے ہاتھوں کو پانی میں ڈالنے سے جسم کا اُعصابی نِظام مُطَّلع ہوجا تا فومان مصطف (سلادة في داروسم) تم جهال بحى او يحدي أرود ير عوتمهارا ورو يحد تك يتي بي

ہے اور پھر آ ہستہ آہستہ چہرے اور دِ ماغ کی رگوں کی طرف اِ سکے اثرات پہنچتے ہیں۔ وُضُو ہیں پہلے ہاتھ دھونے پھرگلی کرنے پھر ناک میں پانی ڈالنے پھر چِہرہ اور دیگر اَ عضہ ء دھونے کی ترتیب **فالج** کی روک تھام کیلئے مفید ہے۔ اگر چِہر ہ دھونے اور کی کرنے سے آغاز کیا جائے تو بدن کئی بیاریوں میں مُنبُلا ہوسکتا ہے!

#### مِسواک کا قَدُرُدانِ

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! وضویس مُتعَدَّ رَسُنْتِیں ہیں اور ہرسنت مُحزُ نِ حکمت ہے۔ مِسواک ہی کولے لیجے ابتی بچہ جانتا ہے کہ وضو میں مِسواک کرناسقت ہے اور اِس سقت کی بُرکتوں کا کیا کہنا! ایک ہوپاری کا کہنا ہے، ''سوئیزرلینڈ میں ایک نومسلم سے میری ملاقات ہوئی، اس کو میں نے تحقیقہ مِسواک پیش کی، اُس نے خوش ہوکراسے لیا اور چوم کرآ تھوں سے لگایا اور ایکدم اُس کی آ تھوں سے آ نسو چھلک پڑے، اُس نے جیب سے ایک رومال

#### ور مان مصطفي : ( سل الد تعالى عليه الدوسم ) جمل في يول مرجع أن دوك مرجدة مودد ياك يز حاسي تع مت كدن يرى شفا عت سيل م

نکالا اس کی تہ کھولی تو اس میں سے تقریباً دو اپنچ کا جھوٹا سا**مسو اک** کاٹکڑا بر آید ہوا۔ کہنے نگامیری اِسلام آ وَری کے وقت مسلمانوں نے مجھے بیڈ خفہ دیا تھا۔ میں بُهُت سنجال سنجال كرإس كو إستعال كرر ما تقاييختم ہونے كوتھالہذا مجھے تشويش تھی کہاللہ غہرُدَ ہَا نے کرم فر مایا اور آ پ نے جھے مِسواک عنابیت فر مادی۔ پھر اُس نے بتایا کہا یک عرصے سے میں دانتوں اورمئٹو ڑھوں کی تنگلیف سے دو جار تھا۔ ہمارے بہاں کہ ڈیسٹیسٹ سے ان کاعلاج بن ہیں پڑر ہاتھا۔ میں نے اِس **مِسواک** کا استعال شروع کیاتھوڑ ہے ہی دِنوں میں مجھے اِفاقہ ہو گیا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو وہ حیران رہ گیا اور پوچینے لگا،میری دواسے اتنی جلدی تمہارا مرض ُ دورنہیں ہوسکتا ،سوچو کوئی اور وجہ ہوگی۔ میں نے جب نے ہمن پر زور دیا تو خیال آیا که میں مسلمان ہو چکا ہوں اور پیساری بُرَکت **مِسواک** ہی گی ہے۔ جب میں نے ڈاکٹر کو**مسواک** دکھائی تووہ جیرت سے دیکھاہی رُہ گیا۔

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيُبِ! صَلَّى اللُّهُ تعالى عَلى محمّد

فوطان مصطعی (صلادت فی عداد راسم) بھی ہوؤروو پاک کی کارت کرو ب اٹک ریتمبارے لئے طہارت ہے۔

## قُوّتِ حافِظه كيلئے

ميشے اللے اسلامی بھا ميوامسو اک ميں بيثار ديني وؤنيوي فوائد ہيں \_

اس میں مُعَعد و کیمیاوی اَجزاء ہیں جو دانتوں کو ہرطرح کی بیاری ہے بیاتے

يل-

حاشِيَةُ الطَّحُطاوِى سِيبِ:

'بیسو اک سے تو ت حافظہ بردھتی ، در دِسر دُور ہوتا اور سَر کی

رگوں کوشکون ملتاہے، اِس سے بلغم دُور ،نظر تیز ،مِعد ہ دُرُست اور کھا نا کَرُدُدِ

مَضْم موتا ہے، عَقَل بردهتى ، بنجوں كى بيدائش ميں إضافه موتا ، بُوها يا دير

من تا اور بينيم مضبوط بوتى ہے۔ ، (ملحضا حاشِية الطَّحطاري ص ٦٨)

مسواك كے بارے میں تین احادیثِ مباركہ

(۱) جب سر کار مدینه می الله تد تی علیه داله دستم اینے مبارک گھر میں داخِل ہوتے تو

سب سے بہلے میواک کرتے ''۔ (صحبح مسلم شریف ۱ ص ۱۲۸ افعاستاد)

فوجاب مصطفيل (صل بين الباسف) جمل ساكت بعد بي بدود إلى الكان بسبة كما من كتب بي تكافر شدا الريف ستفادكرت ويس كم

(۲) جب سرکارِ نامدارمنگ الله تعالی علیه وَالهِ وَسَلَّم نیند سے بیدار ہوتے تو مِسواک کرتے۔(اسو داؤد ج ۱ ص ۳٦ حدیث ۷۷ دارِ احیاء النرن العربی) (۳)تم مِسواک کو لازِم پکرلوکہ بید مُنہ کو یاک کرنے والی اور ربّ تعالیٰ کوراضی کرنے والی ہے۔

(مُسند امام احمدج٢ ص٤٣٨ حديث ٥٨٦٩ دارالفكر بيروت)

#### مُنہ کے چھالے کا عِلاج

اُطِعْتاء کا کہنا ہے،''بعض اُدقات گرمی ادر معدہ کی تیزائیت سے مُنہ میں چھالے پڑجاتے ہیں اور اِس مرض سے خاص قتم کے جراثیم منہ میں پھیل جاتے ہیں۔ اِس کیلئے منہ میں تازہ مِسواک ملیس اور اس کے لُعاب کو پچھ دیر تک منہ کے اندر پھراتے رہیں۔اس طرح کئی مریض تھیک ہوچکے ہیں۔''

#### ٹوتہ برش کے نقصانات

مایر مین کی تحقیق کے مطابق''80 فیصد امراض مِعدہ اور دانتوں کی خرابی سے پیدا ہوتے ہیں۔' عُمُو ما دانتوں کی صَفائی کا خیال ندر کھنے کی وجہ سے

و فوصان مصطفها و ملى الدرال دم على مجريك من من الروع ك بوع منه شك تميارا جميع وزوديك بإحداثه و ما كابور كيد معزمت م

مَنُورْهوں میں طرح طرح کے جراثیم یرورش یاتے پھرمعدے میں جاتے اور طرح طرح کے اَمراض کا سبب بنتے ہیں۔ یا درہے!''ٹُوتھ برش' 'مِسواک کا نِعَمُ الْبَدَلَ نَہِیں۔ بلکہ ماہرین نے اعتِر اف کیا ہے:۔ (۱) جب برش کوایک بار استِعال كرليا جاتا ہے تو أس میں جراثیم كينہ جم جاتى ہے يانى سے دُ صلنے پر بھى وہ جراتیم نہیں جاتے بلکہ و ہیں مُشو ونُما یاتے رّجے ہیں۔(۲) برش کے باعث دانتوں کی اُدیری قُدرُ تی چیکی بند اُر جاتی ہے(۳) برش کے اِستِعمال سے مُسُورُ مصے آ ہستہ آ ہستہ اپنی جگہ چھوڑتے جاتے ہیں جس سے دانتوں ادر مُنوڑھوں کے درمیان خُلاء(GAP) پیدا ہوجا تا ہے اور اس میں غذا کے ذرّات تھنستے ہمڑتے ادر جراثیم اپنا گھر بناتے ہیں اِس سے دیگر بیار بوں کےعلاوہ آنکھوں کےطرح طرح کے اَمراض بھی جُنمُ لیتے ہیں۔ اِس سے نظر کمزور ہوجاتی ہے بلکہ بعض اوقات آ دُمی اندها ہوجا تاہے۔

#### کیا آپ کو مسواك كرنا آتا هے ؟

موسکتا ہے آپ کے دل میں بی خیال آئے کہ میں تو برسوں سے

خوجان مصطعير (سيعن فالمداسانم) جوجم واكيدم تباذروا فرين وحتاب القات في كيك اكيد قيراط جراً متااورا يك قيراط احديها في التاب ع

مِسواک اِستِعمال کرتا ہوں گرمیر ہے تو دانت اور پیٹ دونوں ہی خراب ہیں!
میر ہے بھولے بھالے اِسلامی بھائی! اس ہیں مِسواک کانہیں آپ کا اپنا قَصُور
ہے۔ میں (سگِ مدینۂ بُیْ عُنُد) اِس نتیج پر پہنچا ہوں کہ آج شاید لاکھوں میں سے
کوئی ایک آ دھ ہی ایسا ہو جوضیح اُصولوں کے مطابق مِسواک اِستِنعال کرتا ہو، ہم
لوگ اکثر جلدی جلدی دانتوں پر مِسواک مَل کر دُضُو کر کے چل پڑتے ہیں۔
لوگ اکثر جلدی جلدی دانتوں پر مِسواک مَل کر دُضُو کر کے چل پڑتے ہیں۔
لوگ اکثر جلدی جاری دانتوں پر مِسواک مَل کر دُضُو کر کے چل پڑتے ہیں۔
لیک یوں کہنے کہ ہم مِسواک نہیں بلکہ' 'رسمِ مِسواک' اداکر تے ہیں۔

## "مسواك كرناستت هي "ك ١٤ اكر وف كنسبت سيمسواك ك 14 مَدُ في چول

(۱) بسواک کی موٹائی چھنگلیا لینی جھوٹی اُنگل کے برابر ہو(۲) بسواک ایک بالِشعہ سے زیادہ لمبی نہ ہوور نہ اُس پر شیطان بیٹھتا ہے(۳) اس کے ریشے نُرم مہوں کہ تخت رَیشے دانتوں اور مَسُوڑھوں کے در مِیان خَلاء (GAP) کا

#### فوعان مصطفية (صلالاتي لدوالدسم) جمه يردُ رُووثر يف يرد عواسترتم يررست بيمج كار

باعِث بنتے ہیں ( ٤)مِسواک تازہ ہوتو خوب درنہ کچھ دریانی کے گلاس میں پھگو كَرُزُمْ كُرِلِيجِيِّ (۵) إس كے رَبِشے روزانه كاشتے رہے كه رَبِشے أس وقت تك کارآ مدر ہتے ہیں جب تک ان میں تلخی باقی رہے (۲) دانتوں کی پُوڑ ائی میں مِسواک شیجئے (۷) جب بھی مِسواک کرناہو کم از کم ثین ہار شیجئے (۸) ہر بار دھو لیجے (۹)مِسواک سید ھے ہاتھ میں اِس طرح لیجئے کہ چھنگلیا اس کے نیجے اور چ کی تین اُنگلیاں اُو یراورانگوٹھائِسر ہے پر ہو(۱۰) پہلے سیدھی طرف کے او پر کے دانتوں پر پھراُلٹی طرف کے اویر کے دانتوں پر پھرسیدھی طرف نیچے پھراُلٹی طرف پنچےمبواک بیجئے (۱۱)چت لیٹ کرمبواک کرنے سے تِنَی بوھ جانے ادر(۱۲) مُنْھی یا ندھ کر کرنے ہے بواسیر ہوجانے کا اندیشہ ہے(۱۳)مِسواک وْضُوكَى سنَّتِ قَبْلِيرُ ہے البتَّهُ سنَّتِ مُسوُّتُكَدَه اُسَى وقت ہے جبکہ منہ میں بد بوہو۔ (ما حو ذار فتاوي رصويه ح١ ص ٢٢٣ رضا فاتونديش) (١٤) مُستَعمَّ إلى العِيْ

هره به مصطعط (ملياند قال غيدار دسم) جبتم ترطين (جبهاره م) يروز او يرك يوهو جمه يدكي ياهوب شك شرائد مرج او سكار سال مول اول-

استعال شُدہ) مِسواک کے رَیشے نیز جب بینا قابلِ اِستِعال ہوجائے تو پھینک مت دیجئے کہ بیآلۂ ادائے سنّت ہے، کسی جگہ اِحتیاط سے رکھ دیجئے یا دَفْن کردیجئے یاسمُندر میں ڈالدیجئے۔

(تفيصني معنومات كيلت بهار شريعت حصه ٢ ص 17ن18كا كامُطابعه فرماليحت )

#### ہاتہ دھونے کی حکمتیں

و فقو میں سب سے پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں اِس کی حکمتیں مُلا مُظ ہوں۔ مُخلِف چیزوں میں ہاتھ ڈالتے رہنے سے ہاتھوں میں مختلف کیمیاوی اُجزاءاور جراشیم لگ جاتے ہیں اگر سارا دن نہ دھوئے جا کیں تو جُلدی ہاتھ ان چلدی اَمراض میں مُخلَل ہو سکتے ہیں:۔(۱) ہاتھوں کے گرمی دانے (۲) چلدی سوزش (۳) ایگریما(٤) بھیلھو ندی کی بیاریاں (۵) چلد کی رنگت تبدیل ہوجاناوغیرہ۔ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو اُنگیوں کے پوروں سے شعا کیں ہوجاناوغیرہ۔ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو اُنگیوں کے پوروں سے شعا کیں

۔ فعر صد مصنعد (سی النات فی سید بدینم) جو جمحه پر روز جمعه و روشریف پڑھے گاہیں قبیا مت کے دن اُس کی شفاعت کرول گا۔

(RAYS) نکل کر ایک ایسا حلقہ بناتی ہیں جس سے ہمارا اندرونی برقی نظام مُتَــحـــرِ کے ہوجا تاہےاورایک صدتک برقی رَوہمارے ہاتھوں میں ہمٹ آتی ہےاس سے ہمارے ہاتھوں میں کُشن پیداہوجا تاہے۔

#### کُلّی کرنے کی حکمتیں

پہلے ہاتھ دھولئے جاتے ہیں جس سے دہ بُراثیم سے پاک ہوجاتے ہیں ور نہ یدگئی کے ذَرِیدے مُنہ میں اور پھر پیٹ میں جاکر مُحُتُدَ دا مراض کا باعث بن سکتے ہیں۔ ہوا کے ذَرِیدے کا تعداد مُہُلِک جراثیم نیز غذا کے اَجزاء ہمارے منہ اور دانتوں میں نُعاب کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ پُٹانچ و فُو میں مِسواک اور گُلیوں کے ذَرِیدے منہ کی بہترین صُفائی ہوجاتی ہے۔ اگر منہ کوصاف نہ کیا جائے گلیوں کے ذَرِیدے منہ کی بہترین صُفائی ہوجاتی ہے۔ اگر منہ کوصاف نہ کیا جائے میں توان اَمراض کا خطرہ بیدا ہوجاتا ہے:۔ (۱) اَیدُز کہ اس کی اِبتد اَئی علامات میں مُنہ کا پکنا بھی شامل ہے (۲) مُنہ کے کئاروں کا پھٹنا (۳) منہ اور ہونٹوں کی داد

مومان مصعد (من التدن لعداد الدائم) جم في جمد يرو فطور والموارد وويك يرا ها أس كووسوسال كالا ومعا فسابول محد

قوبا(MONILIASIS)(٤) مندیس پَهپُهوندی کی بیاریاں اور چھالے وغیرہ۔

نیز روزہ نہ ہوتو گئی کے ساتھ غُرخرہ کرنا بھی سُنت ہے۔ اور پابندی کے

ساتھ غُرغرے کرنے والا کو ے (TONSIL) بڑھٹے اور گلے کے

بُہُت سارے آمراض می کہ گلے کے کیشسرے فوظ رَبتاہے۔

بہُت سادے آمراض می کہ گلے کے کیشسرے فوظ رَبتاہے۔

ناک میں یانی ڈالنے کی حکمتیں

سیمیپر **رول** کوایسی ہوا در کار ہوتی ہے جو جَراشیم ، دُھو کیں اور گر دوغُبار

سے پاک ہواوراس میں 80 فیصد رطوبت یعنی تری ہواور جس کا وَ رَجِهُ حرارت نَوْ ہے وَ رَجِه فارن ہائٹ سے زائد ہو۔ایسی ہوافرا ہم کرنے کیلئے اللہ عرور حل نے ہمیں ناک کی فعمت سے نواز اہے۔ ہواکومَ طوب یعنی تُم بنائے کیلئے ناک روز انہ تقریباً چوتھائی گیلن تمی پیدا کرتی ہے۔ صَفائی اور دیگر سخت کا مُتھنوں کے بال سر اُنجام دیتے ہیں۔ ناک کے اندر ایک خورد پین (MICROSCOPIC) جھاڑا ا اُنجام دیتے ہیں۔ ناک کے اندر ایک خورد پین (MICROSCOPIC) جھاڑا ہ خد صل مصطلعیا ( سل اند خال مار الرسم ) اُس فیص کی ٹاک خاک آلود ہوجس کے پاس میر اذکر ہواور وہ جھے پر وُرُ وو پاک نہ پڑھے۔

ذَرِيْعِ داخِل ہونے والے جراثیم کو ہُلا ک کردیتے ہیں۔ نیزان غیرمَرَ کی رُووں کے ذِتے ایک اور وفائی نظام بھی ہے جے اِنگریزی میں LYSOZUIM کتے ہیں ، ناک اِس کے ذریہ ہے ہے آ تکھول کو INFECTION سے محفوظ رکھتی ہے۔ السحمة لِله عَرُوْ عَرُ اوْ صُوكر في والاناك مِن يانى حِرْ ها تاب جس سے جسم ك اس اُہُم ترین آلے ناک کی صفائی ہوجاتی ہے اور یانی کے اندر کام کرنے والی بَرِ فَی رَوے ناک کے اندَ رُونی غیرمرَ ئی رُووں کی کارکردَ گی کوتقو یَّت پُیمپنج<sub></sub>ق ہے اورمسلمان وُفُو کی بُرکت سے ناک کے بیٹار پیچیدہ اُمراض سے محفوظ ہوجہ تا ے۔دائی تولداورناک کے زخم کے مریضوں کیلئے ناک کاغسل ( یعن وَ صُو ک طرح ناک میں یانی چر هانا) بے حدمفید ہے۔

## چہرہ دھونے کی حکمتیں

آ می کل فصاوک میں دھوئمیں وغیرہ کی آ کو ز گیاں بڑھتی جارہی ہیں۔ مختلف کیمیاوی مادّ سے سبیسہ وغیرہ مَیل کچیل کی شکل میں آئکھوں اور چہرے وغیرہ غد من مصعند الامن الشرق طبيد والدسم) جس سكي ما سيم وقركم الواورو والله يراز روشر نف نديز مصلة لوكون على والمجول ترين تحص سب

یر جمتا زہنا ہے۔اگر چھرہ نہ دھویا جائے تو چھرے اور آئکھیں کئی اَمراض سے دوحار ہوجا کیں ایک پور پین ڈاکٹر نے ایک مقالہ لکھا جس کا نام تھا، آنکھ، یانی، رصحّت (EYE,WATER, HEALTH) إِس مين اس نے اس بات يرزور ديا كه ''اپٹی آ نکھوں کو دن میں کئی بار دھوتنے رہو ورنہ تمہیں خطرناک بیاریوں ہے دوچارہوناپڑیگا۔''چبرہ دھونے سے مند پر کیل نہیں نکتے یا کم نکتے ہیں۔ ماہرین ئسن وصحّت اِس بات برمتّنِق ہیں کہ ہرطرح کے CREAM اور LOTION وغیرہ چبرے پر داغ چھوڑتے ہیں۔ چبرے کوخوبصورت بنانے کیلئے چبرے کو کی باردھونالا زِمی ہے۔''امریکن کونسل فاربیوٹی'' کی سرکردہمبر''بیہ چو" نے کیا خوب اِکیشاف کیا ہے کہتی ہے "مسلمانوں کوسی مسم کے کیمیاوی اوٹن کی حاجت نہیں وضوے اِ لکا چمر ہ وُمل کر کئی بیار یوں سے محفوظ ہوجا تا ہے۔ ' محکمہ اکولیات کے ماہرین کا کہنا ہے،'' وہمرے کی اِلر جی سے بیخے كيليمًا س كوبار باردهونا جائے'۔ اَلْتَحْتُ دُلِلَّه عَنْ وَهَرْ السَّاصِرْ فَوْصُو كَ

#### مو من مصطعدا (سل الناق ل سدال بسم) جس ك ياس ميرا ذكر بوااوراً سنة و رُوونشريف شديره ها أس في جفاك \_

ذَرِ الْيعِ بَى مُمِكِن ہے۔ اَلْسَحَمدُ لِلله غِرْوَ هَلَّ اِوْضُو مِيْں چِبر ودهونے سے چِبر سے کا مُساج ہوج تا ،خون کا دَوران چِبر سے کی طرف رَواں ہوج تا مُمَل کچیل بھی اُرّ جا تا اور چِبر سے کا حُسن دو بالا ہوجا تا ہے۔

#### اند ھا ین سے تَحَفَّظ

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! میں آئھوں کے ایک ایسے مرض کی طرف توجُه دلاتا ہوں جس میں آئھوں کی رَطُوبِ اَصلِیّه یعنی اصلی تری کم یاخُتُم بوجاتی

اور مریض آہتہ آہتہ اندھا ہوجا تا ہے۔ طبنی اُصول کے مُطابِق اگر بُھنو وَل کو

وقنا فو قناً تركيا جاتا رہے تو إس خوفناك مُرض سے تحفَّظ حاصِل ہوسكتا ہے۔ اَلْتَ مَدُلِلُه عَزُوْمَلُ اوْصُوكر نے والامند دھوتا ہے اور اِس طرح اس كى بَھنويں تر

ہوتی رہتی ہیں۔ جوخوش نصیب اپنے چہرے پر داڑھی مبارّک سجاتے ہیں وہ سُنیں ، ڈاکٹریروفیسر جارج اَیل کہتا ہے' منددھونے سے داڑھی میں اُلجھے ہوئے

جراثیم بہ جاتے ہیں۔ جڑتک پانی چہنچنے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔

عدمد معدد اصل الد تعالى مدوالد الم على الم من في محد يراكيب بارة رووياك يرع حاالتد تعالى أس بروس ومتس الميجاب-

خِلال (کست اداکرنے کی بُرکت) سے ہُو وَل کا خطرہ دُور ہوتا ہے۔ مزید داڑھی میں پائی کی تری کے ممبراؤ سے گرون کے پُقوں، تعالی رائیڈ گینڈاور کلے کے آمراض سے جھا طت ہوتی ہے۔'' گینڈاور کے کے آمراض سے جھا طت ہوتی ہے۔''

ممنی پرتین بوی رئیس ہیں جن کا تعلّٰق دِل ، جِسكر

اورد ماغ سے ہے اورجسم کا بید صند مُمُو ما ڈھکارُ ہتا ہے اگراس کو پانی اور ہوا نہ لگے تو مُعَعَدَّ د دِ ماغی اور اَعصابی اَمراض بیدا ہو سکتے ہیں۔ **وَضُو مِیں مُہنوں** سُمیت ہاتھ دھونے سے دل ، جگراور دِ ماغ کوتقویت مُنْ بنجی ہے اوراس طرح

 

## مَسْحُ کی حکمتیں

معراور گردن کے درمیان' خبل الوّید' یعنی شدرگ واقع ہے اس کا تعلَّق یریڑھ کی ہدِّ کی اور حرام مَغْزُ اور جسم کے تمام تَرْ جوڑوں سے ہے۔ جبوُ صُو کرنے والا گردن کا مُمْنِے کرتا ہے تو ہاتھوں کے ذَیہ یُجے برقی رَوْنکل کرشدرگ میں ذَخیرہ ہوجاتی ہے اور یہ بڑھ کی بڈ ک سے ہوتی ہوئی جسم کے تمام اَعصابی نظام میں پھیل جاتی ہے اور اس سے اَعصابی نظام کوٹو انائی حصِل ہوتی ہے۔

#### پاگلوں کا ڈاکٹر

ایک صاحب کا بیان ہے'' میں فرانس میں ایک جگہ وُ ضُوکر رہا تھا۔ ایک خُفُ کھڑ ابڑے غور سے مجھے دیکھا رہا۔ جب میں فارغ ہوا تو اُس نے مجھ سے پوچھا، آپ کون اور کہاں کے وَطَنی ہیں؟ میں نے جواب دیا، میں پاکستانی مسلمان ہول۔ پوچھا، پاکستان میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ اِس عجیب وغریب سُوال پر میں ہُو لُکا مگر میں نے کہد دیا، دوچار ہوں گے۔ پوچھ، ابھی تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا،

#### فر مان مصطمع : (صل دن العدن العدد رسم ) جمس في جميم اليك أرووياك برحا الدنوال أس روس وستر بحيج اله

وُصُو۔ کہنے لگا، کیا روزانہ کرتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں بلکہ یا تج وقت۔ وہ بڑا حیران ہوا اور بولا میں MENTAL HOSPITAL میں سرجن ہوں اور یا گل بن کے اُساب کی تحقیق میرامَشغَلہ ہے میری تحقیق یہ ہے کہ دِ ماغ ہے سارے بدن میں سیکنل جاتے ہیں اورا عضاء کام کرتے ہیں جارادِ ماغ ہروقت FLUID (مائع) کے اندر FLOAT (یعنی تیرنا) کرر ہاہے۔ اِس لئے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور د ماغ کو کچھ نبیں ہوتا اگر وہ کوئی RIGID ( سخت ) شے ہوتی تو اب تک ٹوٹ چکل ہوتی۔ دِ ماغ سے چند باریک رگیس (CONDUCTOR) (مُوصِل ) بن کر ہمارے گردن کی پُشت سے سارے جسم کو جاتی ہیں۔اگر بال بُہْت بڑھا دیئے جا نمیں اور گردن کی یُشعه کو ُخشک رکھا جائے تو اِن رگوں لینی (CONDUCTOR) میں خشکی پیدا ہوجانے کا خطرہ کھڑا ہوجاتا ہے اور بار ہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ اِنسان کا دِ ماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ یا گل ہوجا تا ہے لہذا میں نے سوچا کہ گردن کی پُشت کودن میں دوحیار بارضَر ورتَر کیا جائے ابھی میں نے دیکھا کہ ہاتھ منہ دھونے هوجان مصطفيل (سل دندق بدوالدسم) حس في مجهورس مرجد أرواي ك يرحد القداق في أس يرسود متين باز أرفره الاب

ے ساتھ ساتھ گردن کے پیچے بھی آپ نے پھھ کیا ہے۔ واقعی آپ لوگ پاگل نہیں ہو سکتے''۔ مزیدیہ کم شکھ کرنے سے لو کلنے اور کردن تو ر بخار سے بھی بہت ہوتی ہے۔

#### یاؤں دھونے کی حکمتیں

پاؤں کی اُنگیوں کے درمیانی صقد سے شروع ہوتا ہے۔ وُفُو میں پاؤں دھونے
پاؤں کی اُنگیوں کے درمیانی صقد سے شروع ہوتا ہے۔ وُفُو میں پاؤں دھونے
سے گردو عُبار اور جَراثیم بہ جاتے ہیں اور بے کھی جراثیم پاؤں کی اُنگیوں کے
جلال سے نکل جاتے ہیں ۔ لخد او شو میں سقت کے مطابق پاؤں دھونے
جلال سے نکل جاتے ہیں ۔ لخد او شو میں سقت کے مطابق پاؤں دھونے
سے نیندگی کی ، دِما فی خشکی مجرامت اور مایوی (DEPRESSION) جیسے
یریشان کن اُمراض دُور ہوتے ہیں۔

صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللَّهُ تعالى عَلى محمّد

مستنده مستنطقها : (من الدق ل مدال است) تم جهان بحق جو گرود بر حوتمها دا دُر ود بحق تک بهنجها سبب

## وُصُو کا بچا ہوا یانی

و فوكا بجاموا يانى يين على شفاء هم - إسسليل عن أيك مسلمان

ڈاکٹر کا کہنا ہے۔(۱) اِس کا پہلا اثر مَثّا نے پر پڑتا، پیشاب کی رُکا دَٹ دُور ہوتی

اورخوب کھل کر ببیثاب آتا ہے۔ (۲) اِس سے ناجا ئز ھَبُوت سے غَلاصی حاصِل بحد مُعْمُد در ہونوں تا ہے۔

ہوتی ہے(۳) جگر،معد واورمَانے کی گرمی دور ہوتی ہے۔فعم اللہ السادم

'' کسی برتن یالوٹے سے دُ صُو کیا ہوتو اُس کا بچا ہوا پانی قبلہ رُ و کھڑے ہو کر بینا

(تىيىر الحقائق ح١ ص٤٤ دارالكت العلمية ببروت)

#### انسان چاند پر

ميشم ينه اسلام بهائيوا فرو اور سائنس كامؤ فوع جل ربا تها اور

آج كل سائينس تحقيقات كى طرف لوگول كا زياده رُ جَحان ( رُخْ ـ حان ) ہے بلكه كى ايسے بھى افراد إس ممعاشَرے ميں يائے جاتے ہيں جو إنگريز مُسحَقِقِيْن اور

سائنسدانوں سے کافی مُرعوب ہوتے ہیں۔ایسوں کی خدمت میں عرض ہے کہ

يٌّ فيورون وصعامية : ( سل الد قال مدائد م) جمل في يول مرجيك وول مرجية مردوريك إلى المسال قيامت كال جرى شاعت في ا

بَیْت سارے حقائق ایسے ہیں جن کی تلاش میں سائنسدان آج سَر مکرارہے ہیں اور میرے میٹے میٹے میٹے آقا مکن مکد نی مصطفے سنی اللہ تعالیٰ ملیو زروسنم ان کو پہلے ہی بیان فرما چکے ہیں۔ ویکھئے اپنے دعوے کے مطابق سائمسدان اب چاند پر پہنچ ہیں گرمیرے بیارے آقا مدینے والے مصطفے سنی اللہ تعالیٰ ملید والد استم بیل گرمیرے بیارے آقا مدینے والے مصطفے سنی اللہ تعالیٰ ملید والد اِستم آج سے تقریب محموقے کے سال پہلے سفر مِعراج میں چاندے بھی وَ راء الوَ راء (یعنی دُورے دُور) تشریف لے جاچکے ہیں۔ میرے آقا المحمد سے بھی وَ راء الوَ راجی میں کے عُرکی شریف کے موقع پر دار الْعُلُوم المجدِیتے عالمگیر روڈ باج المدینہ کرا چی میں مُن عَقِد ہونے والے ایک مُشاعِر و میں شرکت کا موقع مل جس میں حدائق بخشش مشریف سے یہ ''مقری طرح'' دکھا گیا تھا ،

ئىرۇنى سرجوتر ئىدمول يەقربان كىيا

حمرت صدرُ الشّرِ الْجَدِّمُ صَبِّفِ بِهارِ شریعت خلیفه اعلی حضرت مولانا المفتی محمداً مجدعلی اعظمی صدحب رائمة الله تعالی علیه کے شنراد سے مُفتِرِ قرآن حضرت

#### فد صاب مصطفیل (ص شقال ماراستم) جمد برور دو پاک کی کفرت کرد ب شک پیمبارے کے صرات ہے۔

علّ مہ عبدُ المصطفیٰ از ہری رحمۃ امتد تعالی عبیہ نے اِس مُشاعِرہ میں اپنا جو کلام پیش کیا تھا اس کا ایک شِعر مُلا حَظہ ہو۔

> کہتے ہیں سطح پہ چاند کی اِنسان گیا بسلی رست قالی علیہ وال والم عرشِ اعظم سے وَراء طیبہ کا سلطان گیا رو

**لعِن** صِرْف دعویٰ کیا جار ہا کہ اب انسان چاند پر پھنے گیا ہے! بیج پوچھو

ز مین وآسان، رُحمتِ عالمیان، سردار دوجهان صلی متد تعالی ملیدواسهٔ وستم معراج کی

رات چاندکو پیچھے چھوڑتے ہوئے عرشِ اعظم سے بھی بہت اُدپرتشریف لے گئے۔

عرش کی عَقْل وَ لگ ہے پَرُخ میں آسان ہے

جانِ مُراد اب کدھر ہائے بڑا مکان ہے

## نور کا کِھلونا

مضے بیٹے اسلامی بھا تیو! رہا جا ندجس پرسائنسدان اب جنچنے کا دعویٰ

لله خوصان مصطفياً (على الدائل على الدائل على عن من كاب على عي ودو وك الدائل عبد على يواد ماك كالديد عم الكورية المركزية المركزية وي سار

كرر ما ہے وہ جا ندتو ميرے بيارے آ قاصلي الله تعالى عليه ذاله دُسمُ كے تابع فرمان ہے۔ پُتانچہ اُلْحَصائِصُ الكُبرى ميں ہے، "سلطانِ رُوجِها ق صلى الله تعلى عيدة الد وسلم کے چیاجان حضرت سید ناعباس بن عبد السمطلب من متدتول عنمافر ، تے ہیں، میں نے ہار گاو رسالت میں عرض کی، یارسول اللہ غسر وَخس وصلی اللہ عالمیا والهوسلم! میں نے آپ ( کے بھین شریف میں آپ) میں الی بات دیکھی جو آپ کی نُبُّوت پر دَلالت کرتی تھی اور میرے ایمان لانے کے اُسباب میں سے بی بھی ایک سبب تھا۔ پُٹانچیہ،''میں نے ویکھا کہ آپ مئی اہتد تد لی ملیہ ؤالہ ؤسنم گُہوار ہے ( یعنی پنگھوڑے ) میں لیٹے ہوئے جا ندے باتیں کررہے تھے اور جس طرف آ ب صلى الله تعدلى مليه والبدؤسكم أنكل سے إشاره فرماتے جا نداً سي طرف بوجا تا تھا۔'' سر کارِنا مدارستی الله تعالی علیه واله وسلم نے فر مایا ، ' میں اُس سے با تیں کرتا تھا اور وہ مجھ ہے باتیں کرتا تھا اور مجھے رونے ہے بہلاتا تھا اور میں اُس کے گرنے کی آ واز سنتا تھا جبکہ وہ عرش الٰہی عُزُرَ حَلَّ کے پنچے سُجد ہے میں گر تا تھا۔ ۴

( المتحصائص الكبرى ج١ ص ٩١ دارالكتب العلمية بيروت)

#### غوجان مصطفعاً (من الدق لى طب الداسم) كان بركارت عداره و إك باع بيان تم اداعي وأراد وك با عناقم ادب كانا الركيد معفرت ب-

رحیہٰ الاہ*ے تھائی علیہ* اعلیم ضر ت فرماتے ہیں ہے

ع الدُنهك ج تاجدهم أنكل أشارة من من الله الله على الله على الشارول بركسلونا نوركا

ایک مُخبَّت والے نے کہاہے۔ ملہ دروتفالیٰ علیہ واله وَرَجُ کھیتے تھے جاند سے بجین میں آقا اِسلئے سے سرایا نور تھے وہ تھا رکھلونا نور کا

## مُعجِزهُ شَقُّ الْقَمَر

**جب** عُفّا رِمَلَه كو بيمعلوم ہوا كه جاد و كااثر أجرام فِلَكَى (يعني جاندسورج

ستارے دغیرہ) پرنہیں ہوتا تو پُو نکہ دہ اپنے زُعمِ باطل میں سرکارصنی النہ تعالی عیہ والہ
میں سرکارصنی النہ تعالیٰ کیا خدمت
رُسمَ کو مَعادُ اللّٰه عزّد جَلُّ جادوگر سجھتے تھے اِسلئے ایک روز جُمع ہوکر آپ کی خدمت
میں حاضر ہوئے اور نِشانِ نُوَّ ت طلب کیا۔ فر مایا ، کیا جا ہے ہو؟ کہنے گئے ، اگر
میں حاضر ہوئے ہوں کہ کے دوکڑے کرکے دکھا ہے۔ فر مایا ، آسان کی طرف دیکھو
آپ سچے ہیں تو جا ند کے دوکڑے کرکے دکھا ہے۔ فر مایا ، آسان کی طرف دیکھو
اورا بی اُنگی سے جا ند کی طرف اِشارہ فر مایا تو وہ دُوکڑ ہے ہوگیا۔ فر مایا ، گواہ رہو!

فيفوصان عصطفية اس سنان مد الرحم وجهو بايك مرجدة زاوشر نف يزحتا بالقرقولي الركينة ايك قيراط وللمتنا وريك قيراط ويرجاز جمتاب

المہول نے کہا، محمد مقد مقی اللہ تعالی علیہ وَ الدوّسَم نے جماری نظر بندی کر دی ہے۔ اللہ تارک وَتَعالیٰ باره ۲۷، سور وَ هُ الْقَصَر کی پہلی اور دوسری آیت میں إرشاد فرما تا ہے:۔

بِسُرِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ وَ سرجَمه عَنُوالابِمان: الله كام اِفْكَرُبَتِ اللهَ الْكَاكُةُ وَانْشُقَ الْقِهُونَ صَرْدَ عَ جُبُت مِهِ بِان رَحْت ولا ـ وَانْ يَرُواليَّ الْمَاكَةُ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا تَريب آئَى تِيامت اور شَق مولًا عِن الرَّفِي وَلَا عِن المَوْقَ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَن يَعِيم تَهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَن يَعِيم تَهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ

اور کہتے ہیں بیتو جادو ہے چلاآ تا۔

(ماعود ار نفسبر اسحر المحبط ح ۸ ص ۱۷۱دار الکتب العسبة بيروت) إشارے سے جاند چير ديا، مُحجي ہوئے نُور کو پچيرليا گئے ہوئے دن کوعُصْر کيا، بيتاب وتُو ال تمہارے لئے

صَلُّواعَلَى الْحَبِينَا! صَلَّى اللَّهُ تعالى عَلى محمّد

**خر صانِ مصطّفے** :( س اند خال مبدال دسم ) جو مجھ پر در دویا ک پڑھنا مجول گیو وہ جنسہ کارات مجول گی<sub>ہ</sub> \_\_\_

## مِصرف الله عزوَ عَلْ كيلئے

عظم عظم اسلامی بمائیواؤ شو کے طبق فوائد مُن کر آب خوش تو ہو گئے

ہوں گے مگر عرض کرتا چلوں کہ سارے کا سارا فَنِ طِتِ ظَیّات پرُمہیٰ ہے۔ سائنسی تحقیقات بھی حتی نہیں ہوتیں ، بدلتی رَہتی ہیں۔ ہاں اللہ ورسول غے زُوجے لَ وَصَلَى الله تعالى عليه وَالدوَّسَمُ كِ أَحْكَا ماتَ أَمْل مِينِ وهُ نبينِ بدلين كَ\_ بمين سُنَّو ل ير عمل طبتی فوائد یانے کیلئے نہیں صرف وحرف رضائے الہی غیرہ خرا کی خاطر کرنا عاہۓ۔لہٰذا اِس لئے وُصُو کرنا کہ میرا بلڈ پریشر نارل ہوجائے یا میں تازہ دم ہوجاؤں گایا ڈائٹنگ کیلئے روزہ رکھنا تا کہ بھوک کے فوائد حاصل ہوں۔سفریدینہ إسليح كرناكم آب وبهوا بهى تبديل بهوجائ كى اورگھر اوركار وبارى جهسسجهك ہے بھی پچھ دن سُکون ملے گا۔ یا دینی مُطالَعَہ اِس لئے کرنا کہ میرا ٹائم یاس ہوجائے گا۔ اِس طرح کی نتیوں سے اعمال ہجالانے والوں کوثو اب کہاں سے فرمان مصطفیا ، (مل دن ل مدور مام )جس نے جھ پراکید و او یا ک پر حاالد تعالی اُس پردس حتی جیجا ہے۔

مے گا؟ اگر ہم عمل اللہ عَدُّوَ حَلَّ كُوخُوش كرنے كيلئے كريں گے تو ثواب بھى معے گا اور ضِمنا اس كے فوائد بھى حاصل ہوج ئيں گے۔لہذا طاہرى اور باطِنى آ داب كومُلْحُوظ ركھتے ہوئے وُضُو بھى ہميں الله عَدُّوَ جَلْكَ رِضا كيلئے ہى كرنا چاہئے۔

#### باطنى ؤضو

کو جگہ اُلاسلام حضرت سِیدُ ناامام محمر عُز الی ملیدر منہ الدالور اِحساء '
الکھلوم میں فرماتے ہیں'' جب وصوسے فارغ ہوکر نَمازی طرف مُنو جِه ہوتو غور
کرے کہ جسم کے وہ حصے جن پرلوگوں کی نظر پڑتی ہے ان کی ظاہر کی با کیزگ تو
حاصِل کر لی ہے اب دل جو کہ رہ تعالی کے دیکھنے کی جگہ ہے اس کو پاک کئے
بغیر القد تعالی سے مُنا جات کرنے میں حَیاء کرنی چاہئے ،ول کی ظہر رت تو بہ
کرنے اور بُری عادَ تیں ترک کرنے سے ہوتی ہے اور اچھے اُخلاق اپنانانے یا وہ
بہتر ہے۔ ظاہری پاکی حاصِل کرکے باطِنی طہارت سے محروم رہنے والے ک

خوجان مصطفعاً (صل اندش ل عيد البريم م) جس نے جھ بيوس مرتب وُرود پاك پڑھا اللہ تعالی أس پرسوجتيں ناز ل فرما تا ہے۔

مثال اُس فخص کی ہے جس نے بادشاہ کواپنے یہاں تشریف لانے کی دعوت دی اور اُس کے خیر مقدم کیلئے گھر کے باہر ی حصے پر رنگ وروغن کیا مگراندرونی حصے کی صُفائی کی کوئی پرواہ نہ کی اوراسے گندگیوں سے لِتھے ڈا ہوا چھوڑ و باتواہیا شخص اِنعام واکرام کانہیں بلکہ باوشاہ کے غصے اور ناراضگی کامستی ہے'۔

۸ مروو (رحياء العلوم ح.١ ص ١٦٠ دارانكتب العلمية بيروت)

#### سُنّت سائنسی تحقیق کی مُحتاج نہیں

میشے بیٹھے اسلامی بھائیو! یا در کھے! میرے آتا صنی اللہ تعالیٰ عید والد دستم کی سقت سائنس تُحقیق کی مختاج نہیں اور جمارا مقصود اِتباع سائنس نہیں اِتباع سقت ہے۔ مجھے کہنے دہجئے کہ جب گور پین ماہرِین برسہابرس کی عَرَق رَبزی کے بعد نتیج کا دَریچ کھو لتے ہیں تو آئییں سامنے مسکراتی نور برساتی سُنتِ مُصطفوی منی اللہ تعالیٰ علیہ وَ الدوسلم ہی نظر آتی ہے۔ دنیا میں لاکھ سے وسیاحت کیجئے ، جتنا چاہے فرمان مصطفی (سی سقال میدادیس) تم جهاب یمی بوجهد برؤرود پرموتمهاراؤر ووجه تک مانی ب

عیش وعشرت سیجنے ، مگر آ پ کے دل کوحقیقی راحت مُیٹَرنہیں آ ئے گی ، سُکو ن قَلْبِ صِر ف وصرف ما دِخْداعَهُ وجَلْ مِينِ عِلْحُكَارِ دِلْ كَا جَيْنِ عَثْقِ سرورِ كُونَينِ مِنْي املد نع لی علیہ وَالدوستم ہی میں حاصل ہوگا۔ د نیا و آجر ت کی راختیں سائنسی آلات .V.C.R اور V.C.R اور INTER NET کے رُوبُر وَبُینِ اِبْتِیاعُ سنّت میں ہی نصیب ہوں گ۔ **اگر آ ب واقعی میں دُونوں جہاں کی بھلائیاں جا ہے** بین تؤسمازوں اورستنوں کومضبوطی سے تھام کیجئے اور انہیں سکھنے کیلئے دعوت اسلامی کے مَدَ نی قافِلوں میں سفر کو اینا معمول بٹا کیجئے۔ ہر اِسلامی بھائی نتیت کرے کہ میں زندگی میں کم از کم ایک باریکنشت ۱۲ ماہ، ہر۱۲ ماہ میں ۳۰ دن اور ہر ماہ ۳ دن سُنتوں کی تربیّت کے مَدَ نی قافلے میں سفركيا كرول كارإن شاء الله عزَّوْجا

# غسل الطريقه



ورق الفئے \_\_\_\_





ورق النتے ۔۔۔









اس رسالے میں ۔۔۔۔

مصلے پر کعبة اللّٰہ کی تصویر۔۔ انو کھی سزا۔۔۔۔

تمتيم كاطريقنه---

مُشعة زني كاعذاب\_\_\_

بارش میں عنسل ۔۔



ورق الليئے ----



الْحَمْدُ يِلْهِ رَبِ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلْوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَتِدِ الْمُؤْسِلِيْنَ اَمَا اَبُدُ فَا عَوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْدِ إِلَّهِ مِاللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ



يه رِساله(40صَفَحات) مكمَّل يِڑھ ليجئے ، قوى

امکان هے که کئی غلَطِیاں آپکے سامنے آحائیں۔

## دُرُود شريف كى فضيلت

مركا به مدینه، سلطانِ با قرینه، قرارِ قلب دسینه، فیض گفینه، صاحِبُ مُعَطِّر پسینه صلی الله تعالی علیه داله دسم کا اِرشادِ رُحمت نبیا د ہے،'' مجھ پر دُرُ و دِ پاک کی کند سند سند سند سند سند کا ایک

كثرت كروب شك بيتمبارك ليّ طَهارت ب- ل صلّى الله تعالىٰ علىٰ محسَّد

انوکھی سزا

حضرت سيِّدُ ناجُنيدِ بغدادى عليدهمة القدالهادى فرمات بين إبنُ الحُويْبي

لمُسندِ بي يعني ح٥ص٥٥ رقم الحديث ٦٣٨٣ دار الكتب العلمية بيروت

#### خر جان مصطفع إس الدن في المان على المراب من المرابع على المرابع عن المور الماوه بنت كاراسته المول كما

علیہ رحمۃ امتدانقوی کہتے ہیں ،ایک بار مجھے اُِحتِّلا م ہوگیا۔ میں نے ارادہ کیاای وقت غسل کرلوں۔ پُونکہ بخنت سردی کی رات بھی نفس نے سُستی کی اورمشورہ دیا، ' ابھی کافی رات باقی ہے اتنی جلدی بھی کیاہے!صبح اطمینان سے عسل کرلینا۔'' میں نے فورا نُفْس ک**وانو بھی مز ا**دینے کیلئے تنم کھائی کہاسی وفت کپڑوں سَمیت نہاؤں گا اور نہانے کے بعد کپڑے نچوڑ وں گابھی نہیں اوران کواینے بدن ہی برخشک کروں گا۔ پُنانچہ میں نے ایبا ہی کیا واقعی جواللہ عَزُوجَلُ کے کام میں ڈھیل کرے ایسے سر کش نفس کی بہی سز اہے۔ (کیمبائے سعادت ۲ ص۸۹۲ کنگ حامہ علمی ایراد) مِيْمِ مِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِلَا يَكُوا آبِ نِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ نعالی اینے نفس کی جانوں کونا کام بنانے کیلئے کیسی کیسی مصیبتیں جھیلتے تھے۔اس سے وہ اسلامی بھائی درُس حاصل کریں جورات کو اِکتِلا م ہوجانے کی صورت میں آ چرت کی خوفناک نثرم کو تبھلا کرنخض گھر والوں ہے نثر ماکر پاغسل کے مُعا سُلے میں سستی كركے، نَمَا ذِ فَجَرَى جماعت ضائع بلك مَسعدا الله عَدْوَ حَلْمَما زَتَكَ قَصَا كَرُوُّا لِكُنَّ

فرصاب مصطفیا :(سن سندن بدور بسر)جس نے مجھ پراکیا ؤاؤو یا ک پڑ حاالد تو لی س پروس رمتیس محیجا ہے۔

مَنْ بِعِي اِحِبِ جِي عَسل فَرْن بِوجا يُرْتِوعَا رُكاهِ فَتَ آجازَ بِفِوراً عُسْلِ كِلْمِيا جِلْعِيْنِ صِريتِ بِكِلْبِ

ئے ، فرِ شتے اُس گھر میں داخِل نہیں ہوتے جس میں تصویر اور کتا اور بُخُب ( یعنی جس پر ہماع یا اُحبِّلا م یاشہوت کے ساتھ مَنی خارج ہونے کی وجہ سے عُسل فْرْض ہوگیہ ہو ) ہوائ

م (سن ابی داؤدج۱ ص۳۶ )

## غُسل کا طریقہ ( حنفی)

وقیم زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت سیجئے کہ میں پاکی حاصل کرنے کیلئے عسل کرتا ہوں۔ پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک تین تین بار دھویئے ، پھر استیجے کی جگہ دھویئے خواہ نجاست ہویا نہ ہو، پھر جشم پراگر کہیں نجاست ہوتو اُس کو وُور سیجے پھر نماز کا ساؤ ضو سیجئے مگر پاؤل نہ دھو سیئے ، ہاں اگر پھوک وغیرہ پر فنسل کو وُور سیجئے پھر نماز کا ساؤ ضو سیجئے ، پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چُپُرہ کیجئے ، خصوصاً مرد یوں میں (اس دَردان صابُن بھی لگا سے ہیں) پھر تین بارسید ھے کندھے پر پانی بہا ہے ، پھر مسر پراور تمام بدن پر تین بارا کے کندھے پر ، پھر سر پراور تمام بدن پر تین بار ، پھر عنسل کی بہائے ، پھر تین بارا کے کندھے پر ، پھر سر پراور تمام بدن پر تین بار ، پھر عنسل کی

﴾ ﴿ فهر هان مصطفیا ( ملى الدن ال سیدان اسم) جس سف جھے پر دس برائب اُر دویا کسارٹر ها اللد تعالی أس پرسور حتیس تا زی فراہ تا ہے۔

جگہ سے الگ ہوجائے ، اگر وضوکر نے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لیجے۔
نہا نے میں قبلہ رُٹ نہ ہوں ، تما م بدن پر ہاتھ پھیر کرمل کرنہا ہے۔ ایسی جگہ نہا کیں کہ کسی کی نظر نہ پڑے اگر بیمکن نہ ہوتو کرد اپناسٹر (ناف سے لے کر دونوں گھنوں سمیت ) کسی موٹے کپڑے سے چھپالے ، موٹا کپڑانہ ہوتو حب طَر ورت اور یا تین کپڑے لیٹ سے بدن پر چپک جائے دویا تین کپڑے لیٹ سے بدن پر چپک جائے گا اور مَعادَ الله عرزَ حل محصوں یا رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر ہوگا ۔ عورت کوتو اور کھی نہا دہ اور تھا کھی نہانے کے بعد تو لیہ وغیرہ سے بدن پو نجھنے میں کرح نہیں ۔ نہانے کے بعد تو لیہ وغیرہ سے بدن پو نجھنے میں کرح نہیں ۔ نہانے کے بعد تو لیہ وغیرہ سے بدن پو نجھنے میں کرح نہیں ۔ نہانے کے بعد فوز اکپڑے بہن لیجئے ۔ اگر کمر وہ وقت نہ ہوتو دور کھت نقل ادا کرنامہ سنے کب

(عامهٔ کتب فقوِ حممی )

# عُسل کے تین فرائض

(۱) گُنّی کرنا (۲) ناک میں یانی چڑھانا (۳) تمام ظاہر بدن پریانی بہانا۔

(مناوی عالمگیری ح ۱ ص ۱۳)

فد حان مصطفین (سل الدتن مدارام) تم جهال بھی ہوجھ پر ڈروا پر حوتمبار ڈرو بھت تک پہنچا ہے۔

### (۱)کُلّی کرنا

مُن میں تھوڑ اسایانی لے کر پی کرے ڈال دینے کانام گلی نہیں بلکہ مند کے ہر پُرزے، گوشے، ہونٹ سے حَلُق کی جڑتک ہر جگد یانی بہ جائے۔ (عُلاصةُ العنادی - اصر ۲۱)

اسی طرح داڑھوں کے پیچھے گالوں کی تہ میں، دانتوں کی گھر کیوں اور جڑوں اور ڈبان کی ہر کروٹ پر بلکہ حکق کے گنارے تک پانی ہے۔ (سدرالسحنار معت ردنسجسارے احس ۲۰۰۱) روز ہنہ ہوتو عُرعُر ہجی کر لیجئے کہ سقت ہے۔ دانتوں میں چھالیہ کے دانے یا بوٹی کے زیشے وغیرہ ہوں تو ان کو پھر ان خروری ہے۔ بال اگر پھر انے میں ظر در لیمن نقصان ) کا اندیشہ ہوتو مُعاف ہے۔ (نساوی میں اگر پھر انے میں ظر در لیمن نقصان ) کا اندیشہ ہوتو مُعاف ہے۔ (نساوی میں اگر پھر انے میں ظر در لیمن نقصان ) کا اندیشہ ہوتو مُعاف ہے۔ (نساوی میں اگر پھر اندیشہ ہوئے کے میں اُنے میں اُنے میں اُنہوں میں اُنہوں میں اُنے ہوئی مجسوس مونے یر پھر اکریائی بہانا فرض نہ ہوئے اور زہ گئے نماز بھی بڑھ کی بعد کو معلوم ہونے یر پھر اکریائی بہانا فرض نہ ہوئے اور زہ گئے نماز بھی بڑھ کی بعد کو معلوم ہونے یر پھر اکریائی بہانا فرض

### يًّ خوصان مصطفياً "(صى الدتولي در ارسم) بس في يور برجي الدول برجيمًا الدول برجيمًا مددود باكبيره حالية إلى مت كدن بيرى فقاحت في و

ہے۔ پہلے جونماز پڑھی تھی وہ ہوگئی۔ (ساحوذ ار نشاوی رضوبہ ج ۱ ص ۲۰۱ ) جوہاتنا دانت مسالے سے جمایا گیایا تارسے بائدھا گیا اور تاریامسائے کے پنچے پانی نہ پہنچا ہوتو مُعاف ہے۔ (نشاوی رصوبہ ج ۲ ص ۴۰) جس طرح کی ایک گئی عنسل کینچے اوش ہے اِس طرح کی تین گلیاں وُضوکیلئے سقت ہیں۔

## (٣)ناك ميں يانى چڑھانا

جلدی جدی ناک کی نوک پر پانی لگالینے سے کا مہیں چلے گا بلکہ جہاں تک نُرُم جگہ ہے یعنی سُخت ہُری کے شروع تک وُ ھلنالا زِمی ہے۔ (حُد دصة معندوی علامی اور یہ بینی سُخت ہُری کے شروع تک وُ ھلنالا زِمی ہے۔ رحنیال رکھئے کہ بال جامی ہو سکے گا کہ پانی کو سُونگی کراو پر تھنچئے۔ یہ خیال رکھئے کہ بال برابر بھی جگہ وُ ھلنے سے نہ رَہ وائے ورنہ خسل نہ ہوگا۔ ناک کے اندراگر دینی شوکھ گئی ہے تو اس کا چھُر انا فرض ہے۔ (مندوی عدم جو اس ۱۳ ) نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے۔ (مندوی عدم جو اس ۱۳ ) نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے۔ (مدار شریعت حصہ ۲ ص ۳۶ مدہنة المرشد برہدی شریف)

يُّ فوجانِ مصطفى (منى درت ل مدور اسر) يحي برؤزود باك كركش ت كروب شك بيتمبنر سالت طهارت بـ

# (۳) تمام ظاہری بدن پریانی بہانا

ممر کے بالوں سے کے کر پاؤں کے تکووں تک جسم کے ہر پُرزے اور ہر ہررُ و نگتے پر پانی بہ جاناظر وری ہے، جسم کی بعض جگہیں ایک ہیں کہ اگر احتیاط نہ کی تو وہ مُوکھی رَہ جائیں گی اور عسل نہ ہوگا۔ دینوی عدمگیری ہے، ص ؛ ۱) " صلّی اللّٰهُ عَلَیْک یا رسولَ اللّٰه "کے اکیس مُرُوف کی

# صدی الله علیک یا رسون الله مصاب ن روت الله مستات مردوعورت دونون کیلیے مسل کی 21 احتیاطیں

(۱) اگر مُر دُکے سرکے بال گند سے ہوئے ہوں تو انہیں کھول کر جڑ سے نوک تک پانی بہانا فُرضُ ہے اور (۲) عور پر جر ف جڑ ترکر لیمناظر وری ہے کھولن طَر وری نہیں۔ ہاں اگر چوٹی اتن سخت گندھی ہوئی ہوکہ بے کھولے جڑیں تر نہ ہول گی تو کھولناظر وری ہے (ہندہ وی عالمہ کہ دی ہو کہ اگر کا لوں میں بالی یا ناک میں نتھ کا چھید (ئور خ) ہواوروہ بند نہ ہوتو اس میں پانی بہانا فرض ہے۔ وضو میں جر ف ناک کے نتھ کے چھید میں اور شل میں اگر کان اور ناک دونوں میں چھید ہوں چھید میں اور شل میں اگر کان اور ناک دونوں میں چھید ہوں ہو چھوں اور داڑھی کے میں چھید ہوں ، مُو چھوں اور داڑھی کے میں چھید ہوں ، مُو چھوں اور داڑھی کے

٨

فرصان مصطفى (صيان فدل جدورة م) جمرت كرب ش جويدود وكر بكساة بديت مراة م كركاب شركه ديه الرجعة الركيعة استفادار يقرير مك-

ہر بال کا جڑ ہے نوک تک اوران کے نیچے کی کھال کا دھوناضر وری ہے (۵) کا ن کا ہر پُر زہ اوراس کے سُوراخ کا منہ دھوئیں (۹) کا نوں کے پیچھے کے بال ہٹا کریا نی بہائیں (۷) ٹھوڑی اور گلے کا جوڑ کہ منہ اُٹھ نے پغیر نہ ڈھلے گا (^) ہاتھوں کوا چھی طرح اُٹھا کر بغلیں دھوئیں (4 ) یا زو کا ہر پہلو دھوئیں(۱۰) پیٹھ کا ہرور ؓ ہ دھوئیں ﴿ ١١) پیپے کی بلٹیں اُٹھا کر دھو ؑمیں (۱۲) ناف میں بھی یانی ڈالیں اگریانی ہنے میں شک ہوتو ناف میں انگلی ڈال کر دھوئیں (۱۳)جسم کا ہر رُ ونگفا جڑے نوک تک دھوئیں (١٤)ران اور پيرو و (ناف سے نيچ كے ضے) كاجوڑ دهوئيں (١٥)جب بينھ کرنہا کیں تو ران اور پیڈلی کے جوڑ بربھی یانی بہانا یا در تھیں (۱۶) دونوں سُرین کے ملنے کی جگہ کا خیال رکھیں ،نُصُوصاً بُب کھڑے ہوکر نَہا نمیں (۱۷) رانوں کی گولائی اور (۱۸) پنڈ لیوں کی کروٹوں پر یانی بہائیں (۱۹) ؤ گرو اُنگیشن (نوطوں) کی عجل سطح جوڑ تک اور (۲۰) اُنَشَین کے بنیجے کی جگہ جڑ تک دھو کمیں (۲۱) جسکا ختنہ نہ ہوا، وہ اگر کھال جڑ ھ<sup>ک</sup>تی ہوتو جڑ ھا کر دھوئے اور کھال کےاندریانی چڑ ھائے۔ ( مُلَخَص از:بهار شریعت حصه ۲ ص۴۳)

و فو صان مصطفها ( سن التاق ل عيدا رسم ) جي يركش عند و دويا ب يزهوب شك تبهار جي يرد زودياك يزهما تبهار به كنابوس كيليم مفرت ب

## مَستُورات كيلئے 6 احتياطين

(۱) ڈھلکی ہوئی پستان کواُٹھا کر پانی بہا کیں (۲) پستان اور پیدے کے جوڑ کی کئیردھو کیں (۳) فرج خارج ( یعنی عورت کی شُرم گاہ کے باہر کے تھے ) کا ہرگوشہ ہر کھڑا اُو پر پنچ خوب اِختیاط ہے دھو کیں (٤) فَر ج داخِل ( یعنی شرمگاہ کے اندرونی تھے ) ہیں اُنگی ڈال کر دھو تا فرض نہیں مُستَّب ہے (۵) اگر خیض یا نِفاس کے اندر سے سے فارغ ہوکر غسل کریں تو کسی پُر انے کیڑے ہے فر ج داخِل کے اندر سے خون کا اثر صاف کر لین مُستَّب ہے ( ہے۔ رہے رہے دونی کا اثر صاف کر لین مُستَّب ہے ( ہے۔ رہے رہے۔ رہے رہے کہ کہ کی گھڑوا نا فرض ہے درنہ سل نہیں ہوگا، ہاں بہتری کے رنگ میں جرج نہیں ۔

## زَخُمُ کی پِٹی

**ذَخم** پر پنگ وغیرہ بندھی ہواورا سے کھو لئے میں نقصان یا کڑج ہوتو پنگ پر ہی مُسے کر لینا کا فی ہے نیز کسی جگہ مرض یا دُرْد کی وجہ سے پانی بہا تا نقصان دِہ ہوتو خرصان مصطفى (صددن بساريم) جوجه باكسرت زودر بلب وهنا عائدت في أس كيك ايك قيراطاج لكتااورا يك قيراط حد بهاز جناب

اُس پورے عُضْوْ پُرِمْتُ کر لیجئے۔ پُٹی ظَر ورت سے زیادہ جگہ کو گھیرے ہوئے نہیں ہونی چاہئے ورنہ کُسُ کا فی نہ ہوگا۔ اگر ظَر ورت سے زیادہ جگہ گھیرے وہیں پٹی ہا ندھنا ممکن نہ ہومُ گا باز و پر زُخْم ہے گر پُٹی باز دوک کی گولائی میں باندھی ہے جس کے سبب باز دکالچھا ھند بھی پٹی کے اندر چھیا ہوا ہے ، تو اگر کھولنا ممکن ہوتو کھول کراُس ھنے کو دھونا فرض ہے۔ اگر ناممکن ہے یا کھولنا تو ممکن ہے گر پھر و کسی نہ باندھ سکے گا اور یوں ذَخْم وغیرہ کونقصال پہنچنے کا اندیشہ ہے تو ساری پٹی پُرمْش کر لینا کافی ہے۔ اور یوں ذَخْم وغیرہ کونقصال پہنچنے کا اندیشہ ہوتو ساری پٹی پُرمْش کر لینا کافی ہے۔ اور یوں ذَخْم وغیرہ کونقصال پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ساری پٹی پُرمْش کر لینا کافی ہے۔ اور یوں دَخْم وغیرہ کونقصال پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ساری پٹی پُرمْش کر لینا کافی ہے۔

(حاشية الطحطاوي ومراقى الفلاح ص١٤٣)

# غُسل فُرْض ھونے کے 5 اسباب

(۱) منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ مُبد اہو کر عُضْوَ سے لکلنا( فناویٰ عالمہ کبری

ج ۱ ص ٤) (٢) إِحْتِلَا م يعني سوتے ميں منى كانكل جانا (مسلاصة السفساوی ج ١ ص ١٣) (٣) تُشْرِمْگاه ميں كَشُفه (ئيارى) داخِل ہوجانا خواه شُهوت ہویانہ ہو، اِنزال ہویانہ ہو،

### فد مان مصطفى السى الدعل ديد روسم) جى يرو رُدوشر يف يوهو القدم برر حمت نيهي كار

دونول پڑسل فرض ہے (سرندی المصلاح معہ حاشیہ الصحطاوی ص۹۷) (٤) کیفس سے فارِغ ہونا( بسصاً ص۹۷) (۵) نِفاس (یعنی بچر جَنْتے پر جوخون آتا ہے اس) سے فارِغ ہونا۔ ( نبین الحقائق ۱۰ ص ۱۷)

ا کمٹر عور توں میں بیمشہورہے کہ بچہ جننے کے بعد عورت کیا لیس دن تک لاز می طور پر نا پاک رَبتی ہے بیہ بات ہالگل غلط ہے۔ برائے کرم! نِفاس کی ضر در کی وَ ضاحت پڑھ لیجئے:۔

## نفاس کی ضَروری وَضاحت

 ه و بعل مصنعه (صلى الذى لا مدوا راسم) درسية فرسين (جيم المام) يروز و و يك يرحوق تمه يرجى يرحو سيه شك شرق م جها أو باسك درساكارس بايوب -

اندراندردوبارہ خون آگیا توشر وع ولادت سے ختم خون تک سب دن نفال ہی کے شار ہوں گے۔ مُنَا ولادت کے بعد دومِئٹ تک خون آگر بند ہوگیا اورعورت عشل کر کے نَماز روزہ وغیرہ کرتی رہی 'چالیس دن پورے ہونے میں فَقط دُو مِئٹ باتی سے کہ چرخون آگیا تو ساراچلہ بعنی مکتل کچ لیس دن نِفاس کے شہریں مِئٹ باتی سے کہ چرخون آگیا تو ساراچلہ بعنی مکتل کچ لیس دن نِفاس کے شہریں گے۔ جو بھی نَمازیں پڑھیں یا روزے رکھے سب بَریکار گئے، یہاں تک کہ اگر اس وران فرض وواجِب نَمازیں یا روزے قضا کئے تنظرتو دہ بھی پھرسے اداکرے۔

(ماحود رفتاوی رصویه ع ع ص ع ۳۵ تا ۳۵ رصافاؤ نڈیش لاهور)

## 5 ضَروري اَحْكام

منی فہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جُدانہ ہوئی بلکہ بوجھ اُٹھانے یا بُلندی سے گرنے یافصلہ خارج کرنے کیلئے زورلگانے کی صورت میں خارج ہوئی توغسل فرض نہیں۔وضو بَہر حال ٹوٹ جائے گا۔

( مراقى الفلاح معه حاشية الطحصاوي ص٩٦)

ه و مله و مصطفه ( سلی اندانی و بدور اینه می از دونی جمعه فرز دونشر یف بزاهے گا شن قبیا مت کردن اُس کی شفاعت کرول گا۔

مے منت اگر منی بنگی پڑگئی اور پییٹاب کے وقت یا دیسے ہی بلاشہوت اِس کے قطر نکل آئے عسل فرض نہ ہواؤ ضوٹوٹ جائیگا۔

(بهارِ شریعت حصه ۲ ص ۳۸مکتبهٔ رضویه )

مده اگر اُحتِلام ہونایا دہے گراس کا کوئی اثر کپٹر ے وغیرہ پرنہیں توعنسل فرض نہیں۔ ( متاویٰ عالمہ گیری ح ۱ ص ۱۰)

مین فی نئی زمیں شَہوت تھی اور منی اُتر تی ہوئی معلوم ہوئی مگر بابَر نگلنے ہے قبل ہی نماز بوری کرلی اب خارج ہوئی تو نماز ہوگئ مگراب عسل فَرْضُ ہوگیا۔

(فتح القدير ح ١ ص ١٥ )

رفی این ہاتھوں سے مادہ خارج کرنے سے مسل فرض ہوجاتا ہے۔ یہ گناہ کا کام ہے۔ حدیث پاک میں ایس کرنے والے کو ملعون کہا گیا ہے۔ رمرانی ایندج معہ حدیث الطحطاوی ص ٩٦) ایسا کرنے سے مرداند کمزوری پیدا ہوتی ایندہ معہ حدث الطحطاوی ص ٩٦) ایسا کرنے سے مرداند کمزوری پیدا ہوتی ہے اور بار ہاد یکھا گیا ہے کہ بالاً خِرا آ دَی شادی کے لائق نہیں رَ ہتا۔

مور ما معطن (مل الدق في من ارائل) جمل في جمد إد و يُخدر وصويارة أرودياك بإهاأ س كروس ال كركانا وتعاف مول محد

## مفع زني كاعذاب

مركام عليمضر ت، امام البسنّت مولينا شاه احدرضا خان عليدهمة الرمن كي خدمت میں عرض کیا گیا ،ایک شخص مجلوق ( مشت زنی کرنے دالا ) ہے وہ اِس فیعل ہے نہیں مانتا ہے، ہر چنداس کو تمجھایا ہے، آیتح ریفر مائیں، اِس کا کیا حَشْر ہوگا اور أس كوكياد عايز هنا جائي جس سے أس كى عادت چھوٹ جائے؟ ار شاد المنعز ت وه گنهگار ب ،عاصی ب ،اصرار کے سبب مرتکب کبیرہ ب ، فاسِق ہے ، حشر میں ایسوں کی ( یعنی مشت زنی کرنے والوں کی ) متصلیاں گا بھن ( یعنی علِمہ ) مُصیں گی جس ہے مجمع اعظم میں اُن کی رسوائی ہوگی اگر تو بہ نہ کریں تو اور الله غِزُوْ خَلِيمُعَافِ فَرِما تا ہے جسے جا ہے، اور عذاب فرما تا ہے جسے جا ہے۔ اُسے عاہے کہ لاحول شریف کی کثرت کرےاور جب شیطان اِس حرکت کی طرف بلائے تو فورا ول سے مُعُوَّجَه بخداعه وْخوم موكرلا حُول يرا هے منماز و جُگا ندى ما بندى كرے منماز صَبح

مومع مصعد (سل الشقاليد ارسم) سففى كي ناك فاك الوداوجس كي ال جير وكراد ورده جي يردُرُ دود باك شيخ هـ

کے بعد بِلا ناف سکورۂ اِخلاص مثدریف کاور در کھے۔ داند تدان ام لے (شُجَرۂ عظاریہ س) ۱۲ ہر ہے ہم شنج سورۂ اِخلاص گیارہ ہور بڑھے اگر شیطان مع شکر

کوشش کرے کماس سے گناہ کرائے نہ کراستے جب تک کہ یہ خود نہ کرے۔) میں میں میں میں گھسل کا طریقہ

اگر بہتے بانی مثلاً دریا، یانہ میں نہایا تو تھوڑی دریاس میں رُکنے سے تین باردھونے، ترتیب اورؤضویہ سب شیں اداہو گئیں۔اس کی بھی طَر ورت نہیں کہ اُعضاء کو تین بار کڑکت دے۔ اگر تالاب وغیرہ تھہرے بانی میں نہایا تو انگر کت دے۔ اگر تالاب وغیرہ تھہرے بانی میں نہایا تو انگر کت دینے یا جگہ بدلنے سے تنگیب ( مَنْ لِی رُک ہُ ) یعنی تین بارڈ کت دینے یا جگہ بدلنے سے تنگیب ( مَنْ لِی نُل ہِ نُوارے کے بنے ) کھڑا ہونا باردھونے کی سقت اداہوجا کیگی۔ برسات میں ( یا تل یا نوارے کے بنچ ) کھڑا ہونا باردھونے کی سقت اداہوجا کیگی۔ برسات میں ( یا تل یا نوارے کے بنچ ) کھڑا ہونا باردھونے کی سقت اداہوجا کی میں ہے۔ بہتے بانی میں وُضو کیا تو و بی تھوڑی

لے فت اوی رصویہ شریف ج ۲۲ ص ۲۲۶ گے جکس کے هوشراً بقصائات کی تفصیلی معلومات کینئے سگ مدینہ عمی عدہ ک صوف 18 صفحات کارسالہ "امرد پسندی کی تباہ کاربال " پڑہ بنجنے ۔

8

دیراس میں عُضْوَّکورَ ہنے دینااور صُمِرے پانی میں حَرَکت دینا نین ہاردھونے کے قائم مقام ہے۔ داسدرانسسسار معہ رداسستار جاس ۳۲۰) وضُ<mark>واور شسل کی ان تمام</mark> صورَ توں میں گئی کرنااورناک میں یانی چڑھانا ہوگا۔

## فَوّارہ جاری پانی کے <del>حُکُم میں</del> ھے

فاوی اہلسنّت (غیر مطبوعہ) میں ہے، فوّ ارے (یائل) کے بینچ شمل کرنا جاری پانی میں عنسل کرنے کے حکم میں ہے گھذا اسکے بینچ شمل کرتے ہوئے وُضو اور عنسل کرتے وقت کی مُدّت تک تفہرا تو سَثیاث کی سقت ادا ہوجائے گی پُمتانچہ ور خِنار میں ہے،''اگر جاری پانی ، بڑے حوض یا بارش میں وُضواور عنسل کرنے کے وقت کی مدّت تک تھہرا تو اس نے پوری سقت ادا کی۔ (در مخارع ردا محارج اس ۱۹۱۱) یا در ہے شمل یاؤ شور کی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا ہے۔

## فَوَار ے کی احتیاطیں

ا کر آپ کے حمام میں فوارہ (SHOWER) ہوتواہے اچھی طرح دیکھ

﴾ تعربان مصعد (سادندن ل مدور ارسنر) جس کے باس میراؤ کر جوااور اُس نے وُرُو دوشریف شد پڑھا اُس نے جِمَا کی۔

لیجے کہ اُس کی طرف مُنہ کر کے نظے نہانے میں مُنہ یا پیٹے قبلہ شریف کی طرف تو نہیں ہورہی ۔ استخاف نے میں بھی اِسی طرح اِ حقیا طفر مائے ۔ قبلہ کی طرف منہ یا پیٹے ہونے کا معنیٰ یہ ہے کہ 45 وَ رَجِ کے زاویہ کے اندرا ندر ہو۔ لہذا بیا حتیا طبعی ظروری ہے کہ 45 وَ گری کے زاویہ کے باہر ہو۔ اس مسئلے سے اکثر لوگ نا واقعت ہیں۔ ہے کہ 45 وُ گری کے زاویہ کے باہر ہو۔ اس مسئلے سے اکثر لوگ نا واقعت ہیں۔ کہ 45 وُ گری کے زاویہ کے باہر ہو۔ اس مسئلے سے اکثر لوگ نا واقعت ہیں۔

ہم رہائی فرما کراپنے گھروغیرہ کے ڈبلیو۔ی (.W.C.)اور فُوّ ارے کا رُخ پُر کاریاسی آلے کے ڈیا یعے معلوم کرکے دیکھے لیجئے اگر غلَط ہوتواس کی اِصلاح فرمالیجئے تا کہ دنیا کی میتھوڑی می ڈخمت آ جِرت کی خوف ناک مصیبت سے حفاظت کا سبب بن سکے۔

**زیادہ** احتیاط اِس میں ہے کہ .W.C قبلہ سے 90 کے دَرَج پر یعنی نَماز پڑھنے میں سلام چھیرنے کے رُخ کرد پیجئے ۔ مِعمار عُمو ما تعمیراتی سَہولت اور خوبصورتی کا لحاظ کرتے ہیں آ دابِ قبلہ کی پرواہ نہیں کرتے ۔مسمانوں کومکان کی غیروادجی بہتری کے طعها (سلی اندان مایدار اسلم) جس کے باس میر اذکر موااور اُس نے مجھ پروڑو دیا ک ندیز ھانجین وہ ہر بخت ہو گیا۔

بجائے آ بخرت کی حقیق بہتری پرنظر رکھنی جا ہے۔

مجھ نیکیاں کمالے جلد آ فرت بنالے

بھائی نہیں بھروسہ ہے کوئی زندگی کا

# کب کب فسل کرناستن ہے

جُمُعه ،عيدُ الفِطْر ، بَقَرعيد ، عَرَ فه ك دن (يعني 9 دُو الحجَّةُ الحرام)

اور إثرام باند ست و قت نها ناسنت ب- (مناوی عاسگیری -۱ ص ۱ ۱)

# ک کس سیسل کرنامتحب ہے

(۱)ُ وَتُونِے مُرَ فات (۲)ُ وَتُونِ مُمْ دلفِه (۳) حاضِريَ حرم (٤) حاضِريَ

سر کارِ اعظم صلی الله تعالی علیه واله وسلم (۵) طواف (۲) موخول مِننی (۷) بَحمروں بر کنگریاں مارنے کیلئے تینوں دن(۸) ہب براءَت (۹) ہب قَدْرُ (۱۰) عُرفہ کی

رات(۱۱)مجلسِ میلا دشریف (۱۲) دیگرمجالسِ خیر کیلئے (۱۳)مُر دونہلا نے کے بعد

موجد مصطف (سلاند تى بديد ارسم) جس في محمد براك بارد روي ك بره صالت حالى أس بروس رهتيس معيجا ب

(۱٤) مجنون کو مجنّون جانے کے بعد (۱۵) عَشَى ہے إِفاقہ کے بعد (۱۲) نشہ ا

جاتے رہنے کے بعد (۱۷) گناہ سے توبہ کرنے (۱۸) نئے کپڑے پہننے کیلئے

(۱۹) سفر سے آنے والے کیلئے (۲۰) اِستحاضہ کا خون بند ہونے کے بعد

(٢١) نَمَا زُرُسُوف دُخْسُوف (٢٢) نَمَا ذِ اسْتِسْقا ركيكِ (٢٣) خوف وتاريكي اور سخت

آندهی کیلئے (۲٤) بدن پرنجاست کی اور بیمعلوم ندہوا کہ س جگہ لگی ہے۔

(بهار شریعت حصّه ۲ ص ٤١)

# ايك غسل ميں مخلف بتيں

**جس** پر چند غسل ہوں مُثَلًا اِحْتِلا م بھی ہُوا ہویہ بھی ہے اور بُمُعہ کا دن بھی ،

ہے۔ تو تینوں کی نیے کر کے ایک عُسل کرلیا،سب ادا ہو گئے اورسب کا تُواب ملے گا۔

(الدرالمحتار معه ردالمحتارج اص ٣٤١)

بارش میں شسل

لوكول كي سامفيستر كلول كرنها ناحرام ب- (نساوى رضوي ج

. فعل حان مصطفع : (سحانت آن مدید اسائم) جسبتم مرطین (جبران مام) و دُود یا کسد داخل پهی پایوسه فکسد بمداتمام جها و سنگ دسها دمول بوار -

ے ۲۰۱۰) بارش وغیرہ میں بھی نہا ئیں تو پا جامہ یاشلوار کے او پرمزیدمونی چا در کپیٹ

لیجئے تاکہ پاجامہ پانی سے چیک بھی جائے تو رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر ندہو۔

# تكلياس والكى طرف نظركرنا كيسا؟

ر لباس تنگ ہو یا زُور سے ہوا چلی یا بارش یا ساجلِ سمندر یا نئہر وغیرہ

میں اگرچہ موٹے کپڑے میں نَہائے اور کپڑااِس طرح چِپک جائے کہ سِتْر کے کسی

كامِل عُفْوْمَثَلُ ران كى مكتُل كولائى كى بهيئت (أبحار) ظامِر بوجائے اليي صورت

میں اُس عُفُوْد مخصوص) کی طرف دوسر کا نظر کرنے کی اِجاز نہیں۔ یہی حُکم تنگ لباس والے

كيترك أبحرب موئ عُفْوِ كامِل كى طرف نظر كرنے كا ہے۔

# تنظينهات وقت خوب إحتياط

حمّام میں تنہا نگئے نہائیں یاایسا پاجامہ پہن کرنہائیں کہاس کے چپک جانے سے رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر ہوسکتی ہے توالیں صورت میں قبلہ کی طرف هد جان حصطفیا : (سلی مندن لی عید الدیمة م) جس نے مجھ پرایک ؤرُود پاک پڑھا نشرت لی مس پروس رحتیں مجیجتا ہے۔

منه يا ببيُرمت سيجيئه ـ

# قسل سے زلہ ہوجاتا ہوتو؟

ڈ کام یا آ شُوبِ چَیْم وغیرہ ہواور بیگمانِ سیح ہوکہ مرسے نہانے میں مرض بڑھ جائے گاید دیگراَ مراض پیدا ہوجا ئیں گے تو گئی سیجئے بناک میں پانی چڑھا ہے اورگردن سے نہائیئے۔اور سرکے ہر حقے پر بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لیجئے عشل ہوجائے گا۔ بعد صِحّت سردھوڈ الئے پوراغسل نئے سرے سے کرناضر وری نہیں ۔

(بهار شریعت حصه ۲ ص ۳۱مدینهٔ المرشد بریلی شریف )

# بالثى سے نباتے وقت إختياط

المم بالتی کے ذَریعے غسل کریں تواحتیاطا اُسے تپائی (STOOL) وغیرہ پررکھ لیجئے تا کہ بالٹی میں چھینٹیں نہ آئیں۔ نیزغسل میں استِعمال کرنے کا گگ بھی فرش پر ندر کھئے۔ خوصان مصطلع السل الدرق ال عدد البراتم) جم في يروس مترج الدول مرتبه شام دود باك يده أسه قيامت كون مرك شفاعت هي -

# مال کی تروہ

بال میں رحر ہ برجائے تو عُسل میں اسے کھول کریانی بہا ناظر وری نہیں۔

( بهار شریعت حصه ۲ ص ۳۱ مدینة المرشد بریلی شریف)

# "قرآن مقد س هے "ك دُن رُوف كانبت سے ناپاك

مهد الله جس پرځسل فرض ہواُ س کومسجد میں جانا ،طُواف کرنا،قرانِ پاک حُپھونا،

بے چھوئے زَبانی پڑھنا، کسی آیت کالکھنا، آیت کاتعویز لکھنا (بداس

صورت مين حرام ب جس من كاغذ كا حَكُونا بايا جائع ، الركاغذ كوند جوع قو

ککمناچائزہے)(عبسر مطبوعیہ منشاوی اهسشت)ایباتعویڈ چھوٹاءالی

انگوشی چھوٹایا پہننا جس پرآیت یا ٹروف مُقَطَّعات کیصے ہوں حرام ہے۔

(الدر المنعتار معه ردالمعتار ح اص ٣٤٣) (موم جاعوالي الله المك يس

و فروان مصطفيا (سل در الدينم) جم في جميروس مرابه و أو و پاك يو ها الدات الى أس برسور متنس نازل فر ما ب

لپیٹ کر کپڑے یا چڑے وغیرہ میں سلے ہوئے تعویڈ کو پہننے یا چھونے میں مُصا یُقہ مہیں۔)

مرح کسی ایسے کپڑے یا رُومال وغیرہ سے قرانِ پاک بکڑنا جائز

ہے جوندایے تابع ہون قران پاک کے۔ (محود رودالمحتار - اص ۲۹۸)

م الم مم ملے كى آستين، دو پئے كة نجل سے يہاں تك كه چا در كاايك كونا

اس کے کندھے پر ہے تو جا در کے دوسرے کونے سے قران پاک کو پھو نا حرام ہے کہ بیسب چیزیں اس کے تالع ہیں۔ (المدرالسد عندر معدر دالسعندر

ج ا ص٥٣٧ ، بهارِ شر يعت حصه ٢ ص ٤٦ مدينة المرشد بريمي شريف)

من قران پاکى آيت دُعاكى نِيت سے ياتب رُك كيك مَثَلًا

#### هر صان مصطفيا (سليند تدن مديه الهام) تم جهال بهي جوجه يرور ور حوتهم اراؤر وجهوتك بنجاب

بسم الله الرُحمٰن الرحيم بإاواۓشكركيك الحمدُلِله ربّ الغلمين یا کسی مسلمان کی موت یا کسی مشم کے نقصان کی خبر پر اِنسالی که واِنّهٔ اِلْیُهِ رَاجعُوٰن يا ثَنَاءكَ نتيت سے يورئ سورةُ الفاتِحه يا آيةُ الگرسي ياسورةُ الْحَنْس كَلَ أَرْ في تين آيات يرفيس اوران سب مُورُتون مين قران يرفي ک بنیت نه بوتو کوئی کر ج نهیں ۔ (ماحود ار فتاوی عالمگیری ح اص ۳۸) كُ تَعْيُولِ قُلِ بِلاَلْفَظِ قُل بِهِ نِيَتِ ثناء يرُّ ه سكتے ہيں ۔لفظِ قُل كيساتھ ثناء كي نیت ہے بھی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس صورت میں ان کا قران ہونا مُتَّعِیّن ع، نيت كو كي و خل نهيل - (بهار شديعت حصه ٢ص ٢٤ بريلي شريف) 📈 🚅 ہے وُضوکو قران شریف پاکسی آیت کا چُھوتا حرام ہے۔ بغیر چُھوئے زَ بِانْی بِاو سکی کریر ہے میں مُصا یَقت میں ۔ (ردالسسحت رج ۱ ص ۲ ۲۰، بیساد شريعت حصه ٢ ص ٣ ٤ مدينة المرشد بريلي شريف)

ملک جس برتن یا کورے پرسورہ یا آ یت فر انی لکھی ہوبے وضواور بے عسل

### خد صان مصطفیے : (من الله تال طروع الدور الدام علی مجھ مرو و او و پاک کی کش ت کرد ہے شک دیت مبارے سنے طہارت ہے۔

(فتاوی رضویه ج۱ص۳۹)

کواس کا پھو ناحرام ہے۔

مستط اس کا استعمال سب کیلئے مکروہ ہے۔ ہاں خاص بہ زمیت فیفا اس میں بازین فیفا اس میں بازین فیفا اس میں بازین می

پانی وغیرہ ڈال کر پینے میں ترج نہیں۔ (بہاد شدیعت حصہ ۲ صر ۴۶) مستنظ قران یاک کا ترجَمہ فاری یا اُردُ دیا کسی دوسری زَبان میں ہوا س کوبھی

پڑھنے یا پُھونے میں قُرانِ پاک ہی کا ساخَلُم ہے۔

(فتاویٰ عالمگیری ح۱ ص۳۹ )

# بة فوديني كمايس جُهونا

بعه وْضُو ياوه جس پرځسل فرض ہوان کوفِقهُ تفسیر وحدیث کی کتابوں کا

پُھو نامَکُرُ ووتنزیبی ہے۔(نسادی عسامہ کبری ح ۱ ص ۳۹)اورا گران کوکسی کپڑے سے پُھو ااگر چِہ اس کو پہنے یا اوڑ ھے ہوئے ہوتومُھا یَقد نہیں۔ گرآ یتِ قرانی یااس کے تَر جَمے پران کتابوں میں بھی ہاتھ رکھنا حرام ہے۔

(بيارِ شريعت حصه ٢ ص ٤٣ مدينة الرشد بريلي شريف)

فوصان مصطفى (صهدت ل اليداريم) جمل يكاب براه ي دود إك كلما لاجب كديرا ماك كاب بي كلما دينا له شدار كيدا متنادكر يري ك

ہے وُضواسلامی رکتابیں پڑھنے والے بلکداخبارات ورسائل حُجونے والے بھی اِحتیاط فر مایا کریں کہ مُمُو مَّاان میں آ یات وَثر بَحَے شامِل ہوتے ہیں۔ نایا کی کی حالت میں وُرُودشر نیف پڑھنا

من پُوسِ پِنُسل فرض ہواُن کو دُرُودشریف اوردُعا ئیں پڑھنے میں کڑج نہیں۔

مر بہتر یہ ہے کہ وضویا گلی کر کے پڑھیں - (بہار شریعت ج ۲ ص ٤٠)

مست و اذان کا جواب دینا أنکوجائز ہے۔ (فناوی عالمگیری جاص ٣٨)

# ُ اَلْکُلِ مِیں INK کی تہ جی ہوئی ہوتو ؟

نگاف میں سیابی کاچرم،
عام لوگوں کیلئے متصفی ، چھر کی بیٹ گئی ہوئی رہ گئی اور تو جھ ندر ہی تو عسل ہوجائیگا۔
عام لوگوں کیلئے متھی ، چھر کی بیٹ گئی ہوئی رہ گئی اور تو جھ ندر ہی تو عسل ہوجائیگا۔
والدر المعتار معه ردانست رج اص ٢١٦) ہاں معلوم ہوجانے کے بعد جُد اکر نا اور اس جگہ کا دھوناظر دری ہے پہلے جو نَماز پڑھی وہ ہوگئ۔ (جَدُانستار جاص ١١١)

فور ملني مصطفير (صلى اندق لي ميده اريسم) جي ركوت سي ذور ياك برح سيد شكيتها راجي برازود ياك برح عاتمهار سي كابول كيد مفرت ب

## بخ كب بالغ موتاب

## كتابين ركضي كانزتيب

مسلط قران پاک سب کتابوں کے او پر رکھنے پھر تفسیر پھر حدیث پھر فقہ پھر

دیگراسلامی کتابیں۔

(الدرالمختار معه ردالمحتار ج١ ص ٢٥٤)

من الله جماب برکوئی دوسری چیزیهان تک که اللم بھی مت رکھنے بلکہ جس صندوق میں کتاب ہواُ س بربھی کوئی چیز ندر کھئے۔ (غسل کا طریقه (<sup>خق</sup>)

فرصان مصطفى (سلى دندن مايداد الم) جوجى وايك مرتبدة واثريف إدها بالفاق ل أس كيلي ايك قيرا ما جراك الداكي قيرا ما احديدا وجزاب

## أوراق ش يُو ماما تدهمنا

مسائل ما یو بینات کے اُوراق میں پُرو پابا ندھنا،جس دسترخوان یا بچھونے پراشعار یاکسی بھی زبان میں عبارات (جیسا کہ کمپنی کانام وغیرہ)تحریر ہوں انکا استعمال مُنع ہے۔

(ماخوذ از : الدرالمحتار معه ردالمحتار ٦٠ ص ٣٥٦ ٣٥٦)

مرزبان كر وف ترجى كا اوب كرنا جائد دردالمعدر ١٠٧)

( مزید فضیلی معلومات کیلئے فیضانِ سقت کے باب'' فیضانِ بسم اللہ'' ص۱۱ سے

ص١٢١ تك كامُطالعة فرما ليحيّـ)

سنت**ا مُصلّے** کے کونے میں مُمو مَا سمپنی کے نام کی چٹ سِلا کی کی ہوئی ہوتی ہے

اس کونکال دیا کریں۔

مُصلِّے رِ كعبةُ اللَّهُ شريف كَي تَضورِ

اليسي مُصلّ جن يركعبةُ اللهُ شريف يا البدّ خفرابنا مواموان كومُما زميل

فوهان مصطفع (من انتال بيه اربع) جوجمع پر درودي ك بيرها بحول كبير و جنت كار استا بحول كيار

استِعمال کرنے سے مقدَّ س تَخبِیبہ پر پاؤں یا تُکھٹنا پڑنے کا اِمکان رَبتا ہے لہذا نماز میں ایسے مُصلّے کا استِعمال کرنا منابِب نہیں۔ (منادی اهدستُنہ)

## وسؤسول كالبكسبب

محسل خانے میں پیشاب کرنے سے وَسوَسے پیداہوتے ہیں۔ حضرتِ سیّدُ ناعبداللّٰد بن مُغَفَّل رض اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ، روون رَّحیم علیہ مصل لصلو ، وَاسْسیم نے اِس سے مُنع فر مایا کہ کوئی شخص عسل خانے میں پیشاب کرے اور فر مایا ، '' بیشک مُموماً اس سے وَسوَسے پیداہوتے ہیں''۔

(جامع ترمذی ج۱ ص ٥)

# تَيَمُّم كا بيان

تَیَمُّم کے فرانض

تَ<u>بُ</u> مُّم مِن تِين فرض ہِيں (1) نِيّت (٢) سارے منہ پر ہاتھ پھيرنا،

خوصاني مصطلع اصلى الدائدة في ماداد الدائم على يركم سيسة ووياك واحب الك تبادا الحديدة وديك واعاتب رعمانا والكياء مقرت ب-

(۳) مُهنیو ں ُمیت دونوں ہاتھوں کا مُشْح کرنا۔

( بهار شریعت حصّه ۲ ص ۲۰ مدینة المرشد بریلی شریف)

# "تَنَيَّمُ سيك لو"كول مُروف كانبتس تيمُ م كا مَنْ بِي

(۱) بسم التد شریف کہنا (۲) ہاتھوں کوز مین پر مارنا (۳) زمین پر ہاتھ مار کر لوٹ دینا (یعنی آ کے بڑھانا در پیچھلانا) (٤) اُنگلیاں کھلی ہوئی رکھنا (۵) ہاتھوں کو جھاڑلینا لیعنی ایک ہاتھ کے انگو شے کی جڑکو دوسرے ہاتھ کے انگو شے کی جڑپر مارنا مگریہ احتیاط رہے کہ تالی کی آ واز بیدا نہ ہو (۱) پہلے مُنہ پھر ہاتھوں کا مُشْح کرنا (۷) دونوں کامش ہے دریے ہونا (۸) پہلے سیدھے پھرا کئے ہاتھ کامش کرنا (۹) واڑھی کا خلال کرنا (۱۰) اُنگلیوں کا خلال کرنا جبکہ عُہار پُٹنی گیا ہو۔ اگر خُہار نہ پہنچا ہو مُشَلًا مد معه معهدنیا ( سل اند قال مدرور سرم) جو مجمع پر روز جورو زُرُ ووشر بف بز هے گا بیل آبیا من کے دن اُس کی شفاعت کروں گا۔

دوباره زبین پر ہاتھ مارناضر وری نہیں۔

(بهار شریعت حصه ۲ ص ۲۷ مدینة المرشد بریلی شریف)

## تَيَمُّم كاطريقه(ش)

تیکھم کی نیت سیجے (نیت دل کادادے کانام ہے، ذبان ہے بھی کہدیں
تو بہتر ہے۔ مُثُلًا یوں کہئے بے وضوئی یا بے عُسی یا دونوں سے پاکی حاصل کرنے اور نماز
جائز ہونے کے سے نیکھ کرتا ہوں) بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی اُنگیاں گشادہ
کر کے کسی ایسی پاک چیز پر جوز مین کی قسم (مُثُلًا پُنُھر ، پُونا، اینٹ، دیوار ، بٹی وغیرہ)
سے ہو مارکر کوٹ لیجئے (یعنی آگے بڑھائے اور چیچے لایے)۔ اور اگر ذیادہ گردلگ
جائے تو جھاڑ لیجئے اور اُس سے سارے مُنہ کا اِس طرح مُن مُنہوگا۔ پھردوسری ہارای طرح
جائے اگر بال برابر بھی کوئی جگہ رَہ گئ تو تیکھ منہ ہوگا۔ پھردوسری بارای طرح
ہاتھ زیمن پر مارکردونوں ہاتھوں کا ناخوں سے لیکر کہنیوں سَمیت مُن جیجے ،اس کا
ہمٹر طریقہ ہے ہے کہ اُلٹے ہاتھ کے انگو شے کے علاوہ خیارا تھیوں کا پُیٹ سید ھے

9

خرمین مصنعیا (سی ادر شانی سیدارسم) جمس نے جی بروز نظید دوسوم ارد اُروز پاک پر ها اُس کے دوسوسال کے گنامیت فی مول مے۔

ہاتھ کی پُشٹ پرر کھئے اور الگیوں کے ہمر وں سے ٹہنیوں تک لے جائے اور پھر وہاں سے اُلٹے ہی ہاتھ کی ہفتیلی سے سیدھے ہاتھ کے پیٹ کوئس کرتے ہوئے کتے تک لائے اور اُلٹے انگو شھے کے پیٹ سے سیدھے انگو شھے کی پُشٹ کا مُنْ سیجئے ۔اسی طرح سیدھے ہاتھ سے اُلٹے ہاتھ کا مُنْ سیجئے۔

(فتاویٰ تاتارخانیه ج۱ ص۲۲۷)

اور اگرایک دم پوری بختیلی اوراُنگلیول سے شیخ کرلیا تب بھی تیکھم ہوگیا جا ہے گہنی سے اُنگلیوں کی طرف لائے یا اُنگلیوں سے کہنی کی طرف لے گئے مگرسُنت کے خِلا ف ہوا۔ تیکھم میں سراور پاؤل کا مشخ نہیں ہے۔ (عامہ ٹھُٹ بفہ)

"میر ک اعلیاحضرت کی پچیسویں شریف کے پچیس کروف کی نسبت سے تیکم کے 25 مکنی پھول سکٹ جو چزآ گ ہے جل کررا کہ ہوتی ہے نہ پھلتی ہے در را کے ہوتی ہے وہ

زمین کی چنس (یعن قسم) سے ہے اسسے تیکم جائز ہے۔ زیتا، پونا،

ہ موجد مصطبع (صل اللہ تعالی مدول اللہ ملم) أس مختل كى تاك خاك و داووجس كے پاس ميراؤكر بو وروہ جھى پرۇزود پاك فديز سط

سُر مه، گندهک، منتقر، زَبَر جد، فِیر وزه، عُقیق، وغیره بَو اہر سے تَیَسلُم، جائز ہے جا ہے ان پرغمبار ہویا نہ ہو۔ (البحرالوائ ج ۱ ص ۲۰۱)

۔ ایک چینی این ، چینی یامِنی کے برتن سے فیکھ جائز ہے۔ ہاں اگران پر کسی ایسی چیز کاچرم (یعنی جشم یابتہ) ہوجوچنسِ زمین سے نہیں مَثَلُا کا نج کاچرم ہوتو قیکھ جائز نہیں۔ (مناوی عاسکیری ح ا ص ۲۷)

مد الما جس مِنْ ، بتقر وغیرہ سے تیکہ کیاجائے اُس کا پاک ہوناظر وری ہے

یعنی نداس پرکسی نجاست کا اثر ہونہ یہ ہو کہ حِز ف خشک ہونے سے نجاست

كارْ جاتار با مور اسد المحتار معه رد نمحتار ١٠ ص ٤٣٥) زيين، ويواراور

وہ گر د جوز مین پر پڑی رہتی ہے اگر نا پاک ہوجائے پھر دھوپ یا ہواسے سُو کھ جائے اور نَجاست کا اثر خَتْم ہوجائے تو یاک ہے اوراس پر نَماز جائز

ہے گراس سے تیکم بیں ہوسکتا۔

من فرا مين كريمي نجس مونى موكى فضول باس كا إعتبار نبيل-

#### هر صد مصطفیا ( مسیان الد تال مالد) جس کے پاس میراز کر جواوروہ مجھے پر ڈرووشریف ندیز مصلح تو کول میں وہ نجوی تریختی ہے۔

من الركس لكڑى، كپڑے، يا دَرى دغيره پراتني گُر دہے كه ہاتھ مارنے سے انگليوں كا

نشان بن جائے تواس سے تَیمُم جائز ہے۔ (نتاوی عالمگیری جاص ۲۷)

مین ﴿ مُح مَا مِنْ یا اینوں کی دیوارخواہ گھر کی ہو یامسجد کی اس سے تیکہ جائز

ہے۔گراس پر آئل پینٹ، پلاسٹک پینٹ اور مُیٹ فنش یاوال پیپروغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونی جا ہے جوشِ زمین کےعلاوہ ہو، دیوار پر مار بل ہوتو کوئی حرج نہیں۔

مربط جس کاؤضونہ ہو یا نہانے کی حاجت ہواور پانی پر قُدرت نہ ہودہ وُضو

اور خسل کی حبکہ تیم کر ہے۔ (فتاوی قاصی حال معه عالمگیری ج ا ص٥٥)

مرا الیمی بیاری که وضویا عسل سے اس کے بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے

کا سیح اندیشه مو یا خودا پناتجرِ به ہو کہ جب بھی وُضو یا عُسل کیا بیاری بڑھ گئی یا یُوں کہ کوئی مسلمان اچھا قابل طبیب جو ظاہری طور برفایت نہ

ی پایوں نہ وی معماق میں میں جیب بر مہار میں تیاب ہودہ ہے۔ ہووہ کہددے کہ مانی نقصان کرےگا۔توان صورتوں میں <del>تیک میں</del> کر سکتے

جووہ کہددے کہ پانی تفصان کرے کا بیوان صور توں میں <del>دیست م</del>رے

-0

مومن مصعبا (من الله في الدامة) جس كے ياس ميراذ كر موااوراً سے ذرّ ووشريف نديز حااس نے جناك \_

مدر المرسم سے نبانے میں پانی نقصان کرتا ہوتو گلے سے نہا کیں اور پورے اس مرکامسے کریں۔ (بہار شریعت حصد ۲ ص ۲ مدینة المرشد بریلی شریف)

مراث جہال چاروں طرف ایک ایک میل تک پانی کا پتانہ ہوو ہاں بھی تیک میں میں کرسکتے ہیں۔ (الدر المعنار معه رد المعنار ج ١ ص ٤٤١)

مهل المراتناآب زم زم شریف پاس بجوؤ ضوکیئے کافی بوتیک مائز

مرد (بهار شریعت حصه ۲ ص ۲ مدینة المرشد بریلی شریف)

مست**ک اتنی** سردی ہوکہ نہانے سے مرجانے یا بی رہوجانے کا تُو ی اندیشہ ہے اور نہانے کے بعد سردی سے بیجنے کا کوئی سامان بھی نہ ہوتو تیَیمُہم جا تُزہے۔

( فتاوي عالمگيري ح١ص٢٨)

مین و تیک کوتیدخانے والے وضونہ کرنے دیں تو تیک شم کر کے نماز پڑھ لے بعد میں اعادہ کرے اورا گروہ وشمن یا قیدخانے والے نماز بھی نہ بیڑھنے دیں تواشارے سے پڑھے اور بعد میں اِعادہ کرے۔ (اَیصنا) خد مان مصطفیا (سی اند قال طیدار استم) جس کے پاس میرا ذکر موااور اُس نے جھے پروڑ و دیاک ند پڑھا تحقیق وہ یہ بخت ہو کیا۔

منظ المریمُمان ہے کہ پانی تلاش کرنے میں قافِلهِ نظروں سے غائب ہوجائے گا(یاٹرین پھوٹ جائیگ) تو تیمُمُ جائز ہے۔ (اُیصناً)

ه المعلق المسجد مين سور بالتفاكة شل فرض بوگيا توجهال تفاؤين فوراتيك مسجد

کرلے بہی اُحوکط (لینی اِحتیاط کے زیادہ قریب) ہے۔ (ساعوذ از فنساوی رصویہ ح۳ص ۶۹۲ رصد ماؤر مذیشن لاهور) کچر بائمر نکل آئے تا خیر کرنا حرام

ہے۔(فتاوی عالمگیری ح ا ص ۲۸ )

میروش و فکت اتنا تنگ ہوگیا کہ وُضویا عسل کرے گا تو نَماز قضا ہوجا ئیگی تو نَیکُم کرکے نَماز پڑھ لے پھروُضویا عسل کرکے نَمَاز کا اِعادہ کر نالا زِم ہے۔

( فتاوی رضویه ج۳ص۳۰)

مستنا عورت عض ونفاس سے پاک ہوگی اور پانی پرقادر نہیں تو تیکم کرے۔

(بهارِ شريعت حصّه ٢ ص ٤ ٦ مدينةُ المرشد بريعي شريف)

#### فوجان مصطفي (سي الله الداريم) جي يروزود باك كى كفرت كروب تكك يتميد ر الم المراب

ئما زیلائیتِ نَما زبجالائے۔(بہادِ شدیعت حصه ۲ص۶۰)مگر پاک یانی یامِنی پرقادرہونے پروضویا تیم کرکےنماز پڑھنی ہوگی۔

مسكن وضواور شل دونوں كة تبكه كاليك بى طريقه ہے۔ (به فاص ١٥) مسكن وضواور عُسل فرض ہے اس كيسے يه ضرورى نہيں كه وضواور عُسل دونوں كيسے دوني مرك بلكه دونوں ميں ايك بى نيت كرلے دونوں ہوج تميں كيسے دورا كرسِر ف عُسل يا وضوى نيت كى جب بھى كافى ہے۔

( فتاوى قاصى حاد معه عالمگيري - ١ ص٥٣)

مر جن چیزوں سے وُضوٹوٹ جاتا ہے یا عُسل فَرض ہوجاتا ہے اُن سے تَسَدُّمُ مِن ہُوجاتا ہے اُن سے تَسَدُّم مِن وَ ا

( فتاوئ تاتارخابيه ح ١ ص ٢ ١ ١ ١ ١ ١ ادارة القرال )

مست عورت نے اگرناک میں پھول وغیرہ پہنے ہوں تو نکال لے ورنہ پھول کی جگمشے نہیں ہوسکے گا۔ (بہار شریعت حصه ۲صر ٦٦)

#### 

مین او موستہ جوعا و تأمنہ بند ہونے کی حالت میں دکھائی دیتا ہے اِس پُرَشُ ہو ناظَر وری ہے اگر منہ پر ہاتھ پھیر تے وقت کی نے ہونٹوں کوزور سے دہالیا کہ چھ جسٹہ کش ہونے سے رہ گیا تو نیک ہم نہیں ہوگا۔ اسی طرح زور سے آئکھیں بند کرلیں جب بھی نہ ہوگا۔

(بهار شریعت حصّه ۲ ص۲۳)

مدهن العلاج معه حانبة الطحطاوى ص ١٢٠) اسلامي بينين بهي ورفر ال وغيره مراني العلاج معه حانبة الطحطاوى ص ١٢٠) اسلامي بينين بهي ورفر إلى وغيره مناكران كي ينين بهي ورفور إلى وغيره مناكران كي ينين بهي ورفور بيل مناكران كي ينيخ كريل - تسكيم كي إحتياطين وضوس بزهر كريل - مناكران كي ينيخ كريل - تسكيم كي إحتياطين وضوس بزهر كرواو بيل مدون على دوسرا كرواو بيل مدون على المناكر واو بيل من المناكر والمناكر وال

مَدَنى مشوره اوضوكا دكام سكيف كيك ميرارساله وضوكاطريقه

#### فر صاب مصطفی (سی الدت فی عدد اور سم ) بھی بر کثر ت ہے ذروہ پاکسہ بھی ہے داروں پاکس باحث انہارے کا بول کیلے مقرت ہے۔

اورنَماز کے اُحکام سیکھنے کیلئے رِسالہ 'نَماز کاطریقنہ' کامُطالَعَه مُفید ہے۔ **یارپ** مصطفع اِعَرُوَ حَلْ وَسَى اللّٰه قالی علیہ والدِسِلَم جمیں بار ہارغسل کے مسائل پڑھنے ''جھنے اور دوسروں کو سمجھانے اور سنّوں کے مطابق عنسل کرنے کی تو فیق عطا

فرما المين ببجاهِ النَّبِيِّ الأَمين صلَّى الله عن الله عليه والدوسم



طالبِ غم مدينه

وبقيع ومغفرت



14رخت العرشيب ١٤٢٦ه

#### یه رساله پڑھ کر دوسرے کو دیدیجنے

شادی علی کی تقریبات، جناعات، اعراس اور جلوب میلا دوغیره بین مکتبة المدیند کے شائع کرده رسائل تقسیم کرئے تو اب کمائے گئ کون کو بدنیت تو اب تخفے میں دیے کیسے اپنی دُکانوں پر بھی رسائل رکھنے کا معمول بناہے ، اخبار فروشوں یا بچوں کے ڈیسیے اپنے محلہ کے گھر گھر میں وقفہ وقفہ سے بدل بدل کرسٹنوں بھرے رسائل پہنچ کرنیکل کی دعوت کی دھو میں بچاہیے۔ صَلَّى اللّه نَعَالَیٰ عَلَیٰ مُحَمَّد

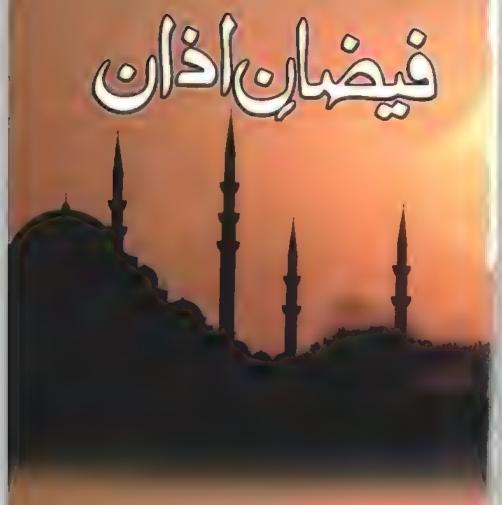

| 144 | اذان وا قامت کے جواب کاطریقتہ   | 139 | قبرین کیڑے جس پڑیں گے          |
|-----|---------------------------------|-----|--------------------------------|
| 153 | إقامت كرات في مجول              | 139 | موتی کے کتبد                   |
| 157 | سوشهيدول كاثواب كمايي           | 140 | كزشته كناه معاف                |
| 165 | اۋانىڭ ۋە                       | 140 | محپلیال مجمی استغفار کرتی ہیں  |
| 166 | ايمانِ مُفَصَّل/ايمانِ مُجَمَّل | 141 | 3 كروز 24 لا كونكيال كمايخ     |
| 167 | £6=                             | 143 | اذان كاجواب ديخ والاجنتي موكيا |
|     |                                 |     |                                |

وَرَقِ اللَّهِ \_\_\_

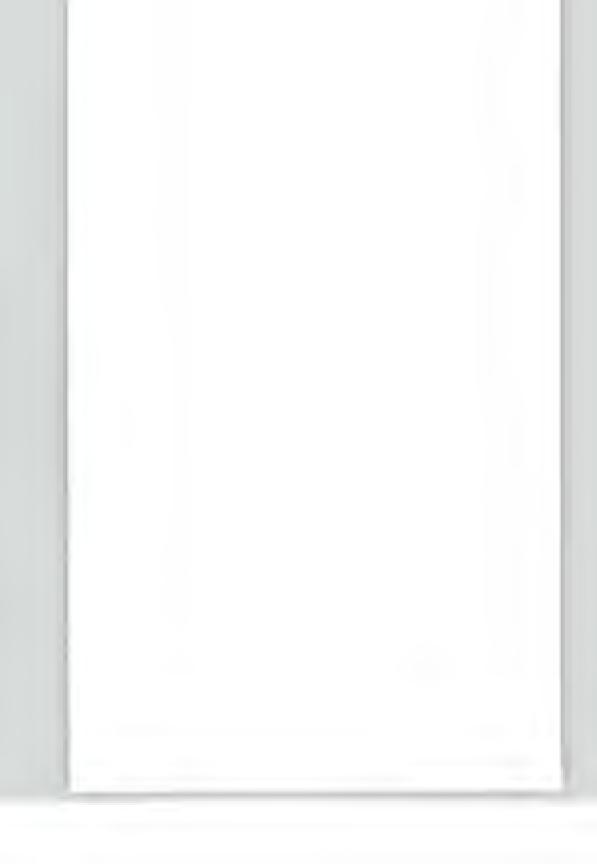

فيصاران





#### اس رسالے میں ۔۔۔۔

قبريس كير نبيس براي ع ايمان مُفصَّل ،ايمان خُجُل ، چه كل

اذان كاجواب دين كاطريقه محيليان استغفار كرتي بين

سوشہیدوں کا قواب کمائے 3 کروڑ 24 لا کھنیکیاں کمائے

اذان كاجواب ديينه والاجتنى موكيا

ورق الليخ \_\_\_\_

ٱلْحَمَّدُ لِلهِ رَبِ الْعَلَمِينَ وَالصَلوَٰةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيْدِ الْمُرْسَلِيْنَ الْحَمَّدُ لِللهِ وَل أَمَابُعْدُ فَاعُوْدُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ عِلِيَمِ اللهِ الرَّحَمُٰنِ الرَّحِيْمِ ع



یه رِساله اوّل تا آخِر پورا پڑھٹے۔قُوی امکان ھے که آپکی کئی غَلَطیاں سامنے آجائیں۔ ورثر یف کی فضیلت

مركا برمدينه، سلطانِ باقرينه، قرارِ قلب وسينه، فيض گنجينه صاحبٍ مُعطّر

پسینه صلی الله تعالی ملیه واله واسلم کا ارشا دِرحمت بُنیا د ہے،''جس نے قرانِ پاک پڑھا،

ربّ تعالیٰ کی حمد کی اور نبی (صَلّی الله تعالی علیه داله دِسلم) پر دُرُ و دشریف پڑھا نییز اپنے

مزوجل رب سے مغفر ت طلب کی تو اُس نے بھلائی کواپی جگہ سے تلاش کرنیا''۔ لے

صَلُّو اعَلَى الْحَبِيبِ! صلَّى اللهُ تعالىٰ على محمَّد

لے تفسیرِ دُرِّ منثور ج۸ ص ۲۹۸ بیروت

**غر جان مصطفعے** :( من اهن لامیه ادبرہ اربسم) جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھوں گیاوہ جشف کا راستہ بھول گیا۔

# ''اڈان'کے چار خُرُوٹ کی نسبت سے اُذان کے فضائل پر مُشتمل 4روایات (۱)قبر مِن کِرْ رِنِیں رَدِیں گے

مرسیعے کے تا جدار صلی اللہ تک کی علیہ ۃ الہ ۃ سلم کا فرمان خوشگوار ہے،'' ثواب کی خاطِر اذان دینے والا اُس شہید کی مانِند ہے جوخون میں کتھڑا ہوا ہے اور جب مرے گا، قبر میں اس کے جسم میں کیڑنے نبیں پڑیں گئ'۔

(التُرْعيْب والتَّرهيْب - اص ۱۲ إدار الكتب العلميه سيرورت)

## (۲)مو تی کے گئید

رَ حُمتِ عالَم، نورِ مُجَسَّم، شاہِ بنی آدم صَنَی الله عَالَی عیدة الدوسَلَم كَافْر مانِ معظم ہے، میں جِنت میں گیا، اُس میں موقی کے گفید دیجے اُس کی خاک مُشک کی ہے۔ یو چھا، اے چہر ئیل! بیس کے واسطے ہیں؟ عُرض کی، آپ مائی اللہ تعالی علیدوالدسلم کی اُمّت کے مُوَّ ذِنو ں اور ایا موں کیلئے۔

(كنزالعُمَّال ج٧ ص ٢٨٧ حديث ٢٨٩ دار لكتب العسية بيروت)

٣

خوصان مصطفيط (سيادشن ميه درم) جمسن جميد به ايك وُرُوو ياك بي ها الله تعالى أس بروس ومتي بهيجاب \_

### (٣)گُزَشته گناه مُعاف

سلطان مدینہ میں اللہ تعالی علیہ والہ وسلّم کا فرمانِ باقرینہ ہے، جس نے پانچوں مُمازوں کی اوان ایمان کی بنا پر بہ نتیت تواب کہی اس کے جو گناہ پہلے ہوئے ہیں مُعاف ہوج کیں گے اور جوایم ن کی بنا پر تواب کیلئے اپنے ساتھیوں کی بنا پر تواب کیلئے اپنے ساتھیوں کی بانچ مُمازوں میں اہ مت کرے اس کے گناہ جو پہلے ہوئے ہیں مُعاف کرد سے کی بانچ مُمازوں میں اہ مت کرے اس کے گناہ جو پہلے ہوئے ہیں مُعاف کرد سے جا کیں گے۔ (کرام مُمَدّل ۲۷ ص ۲۸۷ حدیث ۲۰۹۰ در ایک معدمیة میروت)

#### (٤)مچھلیاںبھی اِستِغفار کرتیھیں

معنفول ب،اذان دینے والوں کیلئے برایک چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے بہاں تک کدوریا میں مجھلیاں بھی ۔ مُؤَ ذِن جس وقت اذان کہتا ہے فرِ شنے بھی دو ہرائے جاتے ہیں اور جب فارغ ہوج تا ہے توفر شنے قبیا مت تک اُس کیلئے مغفر ت کی دعا کرتے ہیں۔جو مُؤ ذِنسی کی حالت میں مرج تا ہے اُسے عذا ہے قبر ہیں اور مُؤ ذِن زُرِع کی تختیوں سے جے کہا تا ہے۔قبر کی تختی

12.5

هو صان مصطفية (ملى در تعالى مدرار معم) جس في مجدروس مرتبرة أرود باك يره ها القد تعالى أس يرسود متيل نا زر فرما تا ب-

اور تنگی ہے بھی مامون (یعنی محفوظ) رَبتا ہے۔

(منجُّص از تفسير سورة يوسُف لِمغزالي مترجكم ص١ ٢ مركزالاولياء لاهور)

## اذان کے جواب کی فضلیت

مسيع ك تاجدار ملى الله تعالى عليه واله وسلم في الكيار فرمايا ، "اب

عورَ تو!جب تم بلال کواذان وإ قامت کہتے سنوتو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو

کہاللہ غیرُد حدِّ تمہارے لئے ہر کیلمہ کے بدلے **ایک لاکھ**نکیاں لکھے گااور

ا **یک ہزار** دَ رَجات بُلند فرمائے گا اور **ایک ہزار گن**اہ مٹائے گا۔' خواتین نے

یون کرَعُرُض کی ، یہ توعورَ توں کیلئے ہے مردوں کیلئے کیا ہے؟ فرمایا،''مردوں کیلئے

(كنزالعُمَّال ج٧ ص ٢٨٧ حديث ٢١٠٠٥ دارالكتب العدمية بيروت)

صَلُّو اعْسَلَسَى الْحَبِيبِ ا صَلَّى اللَّهُ تعالَىٰ علىٰ محمَّد

## 3 كرور 24لاكھ نيكيال كمايئ

میٹھے میٹھےاسلامی بھائیو االلہءَ۔زُونے کی رَحْت برقربان! اُس نے

ی رے لئے نیکیاں کمانا،اینے دَ رَجات بردھوانااور گناہ بخشوا نا کس قَدَرآ سان

﴾ ﴿ فوصان مصطفع (سى دن لا مديد رسم) تم جهال بهى بوجه برد رود ورام عوتمهار وروجه تك بهيما سهد

فرمادیا ہے۔ مگرافسوں! اتنی آسانیوں کے باؤ ہُو دہمی ہم غفلت کاشِکا ررہتے ہیں۔ پیش کردہ حدیثِ مبارَک میں **جوابِ اوْان** کی جونضلیت بیان ہوئی ہے اُس کی تفصیل مُلاکظہ فرما ہے۔

"الله الحبسراك أنه المحبسر" يدودهمات بين ارسطر ت بورى اذان مين المحافظ المحبسراك أنه المحبسر الدولة المحبسر الدولة المحبسر المحبسرات المين المي

فوصين مصطفي (صى اندق فى دوالداسم) بس ئى يورى مرتبي ودوى برتبه ام ددويك يا حالت تي مت كون ايرى الفاحت شاك-

روزانه پانچوں مُمازوں کی اذائوں اور پانچوں اِقاسُوں کا جواب دینے میں کا میاب ہوجائے تو اُسے روزانہ ایک کروڑ ہاسٹھ لا کھ نیکیا ں ملیں گی ،ایک لا کھ ہاسٹھ ہزار دَ رَجات ہُلند ہوئے اورایک لا کھ ہاسٹھ ہزار گناہ مُعاف ہوئے اوراسلامی بھائی کو دُگنالیتن 3 کروڑ 24 لا کھ نیکیاں ملیں گی ، 3 لا کھ 24 ہزار دَ رَجات بُلند ہو نگے اور 3 لا کھ 24 ہزار گناہ مُعاف ہوئے۔

#### اذان کا جواب دینے والا جنتی هوگیا

حضرت سیّد نا ابو مبریرہ رض املہ تعالی عند فرمات ہیں کہ ایک صاحب جن کا بظاہر کوئی نہرت بڑا نیک عمل نہ تھا، وہ فوت ہو گئے تورسول اللہ غروَ حلّ وصلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم نے صحابہ کرام علیم ارضوان کی موجو قرگی میں فرمایا: کیا تمہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے اسے جست میں وافیل کردیا ہے۔ اس پرلوگ مُعَدَّ تعب ہوئے کیونکہ بظاہر ان کا کوئی بڑا عمل نہ تھا۔ پہنا نچہ ایک صحابی رض اللہ تعالی عنداُن کے گھر گئے اور ان کی ہیوہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بوچھا کہ اُن کا کوئی خاص عمل ہمیں بتا ہے ،

وفروان مصطعی (سیاد قالدواراند) مجد برار دو باکسی کشت کروب شک ریتهارے لئے طہارت ب

تو اُنہوں نے جواب دیا :اورتو کوئی خاص بڑاعمل مجھےمعلوم نہیں ،مِرْ ف اتنا جانتی ہوں کہدن ہویارات ، جب بھی وہاذان سنتے تو جواب طَر وردیتے تھے۔ (مُنجَص اراہنِ عساکر ج ٤٠ ص ٤١٣١٤ دار الفکر ،ہیروت )

اللَّهُ عَزُوحَنَّ كَيَ أَنْ بِهِرِ رَحَّمِتَ هُوَ أَنْ كَيْ صَدُّ تَنْ هُمَارِي مِعْفِرِتَ هُوَ.

مُنَهِ گدا کا حساب کیاوہ اگرچہ لا کھے ہیں ہوا گراے عفو ترے عفو کا توجسا ب ہے ندفیمارے

صلِّي اللَّهُ تعالىٰ عدىٰ محمَّد

#### اذان واقامت کے جواب کا طریقہ

صَلُواعَلَى الْحَبيب!

الله واليان مصطلع الاسل الدخال من الديمة على المراس على المراس ا

جائع كه جب مُؤَذِن صاحِب اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَر كهد كرسَكْت كري ليني خاموش موں اُس وفت اَلَـلْــهُ اَكْبَرُ اَلَـنْــهُ اَكْبَرُ كِهِــ إِسَى طرح ديكر كَلِمات كاجواب و \_\_ جب مُؤ قِن كَمِل بار اَشُهَدُانًا مُحَمَّدًا رَّسولُ اللَّه كَيْ بركي: \_ صلَّى اللَّهُ عيكَ يا رَسُولَ اللَّه ﴿ تَرْجَمَهُ: آبِ يَرُورُ ووجو يارسول الله عَلَيْكُ

(ردالمختار ح۱ص۲۹۳ مصطفع البابي مصر)

جب دوباره کے پیر کھے:۔

قُرْهُ عَيْنِي بِكَ يَا رَسُولُ اللهِ (بصاً) يارول الله إلى عيرى أنحور للهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اور ہر بارانگوٹھوں کے ناخن آنکھوں سے لگالے آخر میں کیے۔

ئے۔ قوت سے مجھے نفع عط فر ہا۔

اَكُلُهُمُّ مَتِّعْنِي بِالسَّمْعِ السَّادِعَرُوحَلَّ مِيرِي سِنْفاورد كِيضِي وَالْبَصَرِ-(ایفیا)

جوالیا کرے سرکار مدینه سلی الله تعالی علیه والدوسلم اسے اینے پیچھے پیچھے بتت میں لے مائیں گے۔ (أيضاً)

حَيَّ عَلَى السَّلُوة اور حَيَّ عَلَى الْفَلاَح كَجُوابِ مِين (جارون بار)

ند جان مصطفها (من الذه أن مدوارسم الحجرير كر شد ي أروو ياك ياع ب شكر تبار مجديد أو ووي ك يوهناتب رك تابول كييم مفارت ب-

لَاحَـوُلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهُ كَهِا وربهتر بيه بِهَ كَدُونُوں كَمِ (لِعِنْ مُؤَذِّن نَـ

جوکہاوہ بھی کیےاور باحوں بھی) بلکہ مزید رید بھی مِلا لے:۔

مَاشَاءُ اللَّهُ كَانَ وَمَالَمْ يَشَاأُ مَ رَجَمَه:جوالله عَدْوَخَلُ نَ عِلِهِ اللهُ وَلِيس

كم يكن درمختار معة رداسحتار ج ٢ - جا باشهوا

ص ۸۲ ،علمگیری - ۱ ص ۵۷ )

اَلصَّلُوهُ عَيْدٌ مِّلَ النَّوْمِ كَجُوابِ مِن كَمِي،

صَلَقْتَ وَبَرُرْتَ وَبِالْحَقِ تَرجمه: تُوسِ الريكوكار إدرتُونَ وَمِ

نطقت. (یصاص ۸۲) کہاہ۔

ا قامت کاجواب مُسْتَحَب ہے۔اس کاجواب بھی اس طرح ہے

فرق اتنا ہے كم فَدْفَامَتِ الصَّلوةُ كے جواب ميں كے،

أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا مَادَامَتِ تَرْجُمه: اللَّهُ وَأَدَامُهَا مَادَامَتِ تَلَا تُرْجُم اللَّهُ وَأَدَامُهَا مَادَامُ لِي اللَّهِ اللَّهُ وَأَذَامُهَا مَادَامُ لِي اللَّهُ وَأَذَامُهُا مَادَامُ لِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

السَّمُواتُ وَالْارْضُ۔ آس اورزين ہير۔

(عالمگیری ج۱ ص ۵۷)

الله والمراس المدار مراج وجمري كي مرتبذ زوائريف إحتا الدق في أس كيلي الكي قير داج مَعنا وراكي قير دا حديها الجتاب

## صَدْقے یا رسولَ الله " کے ۱۴ گُرن کی نسبت سے اذان کے 14 مَدُنی پھول

میں **کے یانچوں** فُرض نمازیںان میں بُٹھہ بھی شامل ہے جب جماعتِ اُولیٰ

كے ساتھ مسجد میں وقت برادا كى جائيں توان كىلئے اذان سنت مُؤَكَّدَه ہے اور اسکا تھم مِثل واجب ہے کہ اگراذان نہ کہی گئی تو وہاں کے تمام لوگ گنهگار ہو نگے۔

( درمحتار معه رد المحتار ح٢ص ٦٠)

المركوئي شخص شَهر كاندر گھر ميں نمازير ھے تووہاں كى مسجد كى اذان

اس کیلئے کافی سے مراذان کہ لینام شیخب ہے۔ (ایصاص ۲۲)

🚓 ایکرکوئی شخص شہر کے باہر یا گاؤں، باغ یا کھیت وغیرہ میں ہے اور وہ

عبگہ قریب ہے تو گاؤں یاشہر کی اذان کافی ہے پھر بھی اذان کہہ لینا بہتر ہے اور جو قریب نہ ہوتو کافی نہیں۔ قریب کی حدیدہے کہ یہاں کی (عالمگیری ج۱ ص٥٤)

اذان کی آوازوہاں پہنچتی ہو۔

#### فد مان مصطفية (من الذن في مداراسم) عجم يرد روافر افي يرهوا مدتم بروست بيميركار

مسافر نے اذان واقامت دونوں نہ کہی یا اِقامت نہ کہی تو مکروہ ہے۔ اور اگر صرف اِقامت کہہ لی تو کراہت نہیں مگر بہتر ہیہ ہے کہ اذان بھی کہہ لے۔جا ہے تنہا ہویااس کے دیگر ہمراہی وَ ہیں موجود ہوں۔

( درمحتار معه درمحتار ج۲ ص ۷۸)

مدری و فقت شرع ہونے کے بعداذان کہے اگروفت سے پہلے کہدری یاوفت سے پہلے کہدری یاوفت سے پہلے کہدری یاوفت اسے پہلے شروع کی اور دَورانِ اذان وفت آگی۔ دونوں صورتوں میں اذان دوبارہ کہنے۔ (عام گیری یہ مصر وہ ) مُؤَذِّن صاحبان کوچا ہے کہ وہ نقشہ نظام الا وقات د یکھے رہا کریں۔ کہیں کہیں کہیں مُؤذِّن صحبان وفت سے پہلے ہی اذان شروع کردیتے ہیں۔ امام صاحبان اورانی اللہ میں کی خدمت میں بھی مَدَ نی التجا ہے کہ وہ بھی اس مسئلہ (مَس ءَدلَہ ) پر نظر کی خدمت میں بھی مَدَ نی التجا ہے کہ وہ بھی اس مسئلہ (مَس ءَدلَہ ) پر نظر کی خدمت میں بھی مَدَ نی التجا ہے کہ وہ بھی اس مسئلہ (مَس ءَدلَہ ) پر نظر کی شدمت میں بھی مَدَ نی التجا ہے کہ وہ بھی اس مسئلہ (مَس ءَدلَہ ) پر نظر کی شدمت میں بھی مَدَ نی التجا ہے کہ وہ بھی اس مسئلہ (مَس ءَدلَہ ) پر نظر کی شاہ

يٍّ هويلي مصطفيّ (صلى الندق لي مديدا روسم) دسب تم تمرطين ( جيم إصاب ما ميزوّ و و يك ياحوة مجد يركي ياحوسية شك شي تمام جهانو رات ورب كارمول بوو ...

مديث فع خواتين اپي مُهازاداره عن مول ياقضااس مين ان كيليخ اذان واقامت

( لحلاصة الفتاوي ح ١ ص ٤٨)

کہنا مکروہ ہے۔

مد مدا عور تول كوجماعت المنازاداكرنا تاحيا تزايد

( البحرالرائق ج ١ ص ٢ ٦ ١)

مدار المعجم المربح بهي اذان د سكتاب و عالمكرى و اص ٥٥)

مىلى<mark>يەڭ **ئىس بە**ۋ شوكى ا ذان سىچىج ئے مگر بے ۇ شوكا ا ذان كېزا مگر وہ ہے۔( مەراڧسى</mark>

الملاح معه حاشبة الطحطاوي ص ٩٩ / ١٩ عتاوي رضويه تحريج شده ح ٥ ص ٣٧٣)

مهن الله المرية المرج عالم بي بوه نشه والا ، پاگل ، بغسلا اور ناسمجه

بتے کی اذ ان مکروہ ہے۔ان سب کی اذ ان کا اِعادہ کیا جائے۔

(دُرِّمُحتَار مَعَهُ رَدُّالُمُحتَار ج٢ص ٧٠)

من ١٥١ مرمُوَ دِن بي امام بهي موتو بهتر ب- (اَيضاً ص ١٨٨علم على عد ص ٥٥)

ا العرصية وصعفيا (من الله قبل مدوار المنام) جوجميد برووز جويدة أد ووشريف پائيس أنيا مت كردان أس كي شفاعت كروس كا

مسجد کے باہر قبلہ رُوکھڑے ہوکر، کانوں میں اُنگلیاں ڈال کر بُلند آواز سے اذان کہی جائے مگر طافت سے زیادہ آواز بُلند کرنا مکروہ ہے۔ (عالمہ گبری جاس ۵۰)

مری کے علی السطوہ سیدهی طرف مندکر کے کے اور حی علی الْفَلاَح الله طرف مندکر کے کے اور حی علی الْفَلاَح الله طرف مندکر کے ، اگرچہ اذان نَماز کیسے نہ ہومُ اُلُّ بِحِ کے کان میں کی ۔ یہ پھرنافقط مُندکا ہے سارے بدن سے نہ پھرے ۔ (ذرِ مُحسَّاد معند رفت ہوں کہ اور' فلاح'' پر پہنچنے پر دُالُت کے ساتھ وا کیں با کیں چھر کے تھوڑ اسا ہلا دیتے ہیں ، یہ طریقہ فلا ہے۔ وُرُست انداز یہ ہے کہ پہلے اچھی طرح وا کیں با کیں چھر ہے کہ کہنے کی اِبتداء ہو۔

کرلیا جائے اِس کے بعد لفظ ''حَی '' کہنے کی اِبتداء ہو۔

مسكَثُ فَحْرَ كَى اوْ ان شِي حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ كَ بِعِد الصَّلُوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ كَا مُستَحَب بِ ( دُرِّ مُعتَار مَعَهُ رَدُّ النُّحتَار ج ٢ ص ٢٧) الرَّمْ كَهَا جب

#### بي مصطفير (سلي احتدال بيدار راسم) جمل يث جمير مرد ويُختر دومو باردُ رود ياك يره حا أس كردوم سال كركانا وشعا ف بول مكر.

بھی اذ ان ہوجا ٹیگ ۔

## "أذان بلالى " كنور وف كى نسبت سے جواب اذان کے فئدنی پھول

(رَدُّالْـمُحتَّار ح٢ص ٨٢)

ییدا ہوتے وقت کی اذان۔

ہے ۔ پیری کا مخت**د یوں کو مخطبے** کی اذان کا جواب ہر گز نہ دیٹا جائے یہی آٹو ط

( یعنی احتیاط سے قریب ) ہے ۔ ہاں اگر یہ جوابِ اذان یا ( دوخطبوں کے

درمیان) دعاء اگر دل سے کریں ، زبان سے تلفّظ اَصْلاَ نه ہوتو کوئی حَرَج

نہیں \_اورامام لیعنی خطیب اگر زَبان سے بھی جواب اذان دے یا دعاء

کرے بالشہ جا تزہے۔ (فناوی رضویہ ح۸ ص ۳۰۱-۳۰)

ر المان الم

ج ١ ص ٧ه) بُخُب (ليعني جيه جماع يااختِلا م كي دجه سي عسل كي حاجت ہو ) بھي

#### هرها مصطعبه (من الدن فالدوار المرام) أس فنل كي ماك فاك آلود جوش ك ياس مير الذكر بواوروه جمير يروُرُ و دياك شريز مط

اذان کا جواب دے۔البتہ حیض و نِفاس والی عورت، نُطبہ سننے والے، نَما زِ جِنَازُ ہ پڑھنے والے ، جماع میں مشغول یا جوقطائے حاجت میں ہوں اُن پر جواب نہیں۔(مرنی لفلاح معد حاشیة الصحطاوی ص ۲۰۳)

مسنط جب اذان ہوتو اُتنی دیر کیسئے سلام وکلام اور جواب سلام اور تمام کام مسنط کے مُوتوف کرد پیچئے یہاں تک کہ تِلا دت بھی ، اذان کوغور سے سنئے اور جواب دیجئے اقامت میں بھی اسی طرح سیجئے۔

(دُرِمُحتار مَعَهُ رُدُّلُمُحتار ٢٠ص ٨٦عالمگيري ١٠ ص ٥٧)

میدی از ان کے دوران چلنا ، پھرنا ،غذا، برتن کوئی سی چیز اُٹھانا ،رکھنا ،

حچوٹے بچوں ہے تھیلنا ،اِشاروں میں گفتگو کرنا وغیرہ سب پچھ موقوف کردینا ہی مناسب ہے۔

ملك عندالله عَرُوان كو قت باتول مين مشغول رہا سكامَعا ذَالله عَرُو حَلَّ خَاتمه

ير ابون كاخوف م (بهارشريعت حصد ٣٥ مدينة المرشد بريني شريف)

مدي **است** پرچل رہاتھا كەاذان كى آ داز آئى توبېتر بەيسے كەأتنى دىر كھڑا

#### هد معد مصطفی (سلی اند شال میداند سلم) جس کے پاس میراؤ کر مواوروہ مجھ پرؤ رُدوٹریف ند پڑھے تو لوگوں بیس وہ کجول تر پی فض ہے۔

ہوجائے پُپ واپ سُنے اور جواب دے۔ (عالمگیری جاص ٥٧)

من المرچنداذ انیں سے تواس پر پہلی ہی کاجواب ہے اور بہتریہ ہے کہ

(دُرِّمُحتَار مَعَهُ رَدُّالُمُحتَار ح٢ص٨١)

سب کاجواب دے۔

مه المربوقت اذان جواب نه دیاتواگر زیاده دیرنه گزری موتوجواب

(رُدُّالُمُحتَار ج٢ص ٨١)

دے کے۔

## " بیامصطفے " کے سات مُروف کی نبیت سے إقامت کے مدنی مجول

مديد المعنى المام كالمين المام كالمين الميني المركبين ال

(ملځص از: فآويٰ رضويه ج۵ ۲۷۳)

مست ازان سے بھی زیادہ تاکیدی سنت ہے۔

(دُرِّمُ حَتَار مَعَهُ رَدُّالُمُ حَتَار ح٢ ص ٦٨)

17

#### ی مد مصعب (سنی منتقل میدورسم) جس کے پاس میراؤ کر ہوواور اُس نے ؤ ٹرووشریف نہ پڑھا اُس نے جفا کی۔

مدين المعنى المعنى المستحب عدد (عالمكيرى ج اص ٥٧)

منافع إقامت كِكِلمات جلد جلد كهين اور درميان مين سَكَنة نه كري-

(دُرِّمُحتَار مَعَهُ رَدُّالُمُحتَار ح٢ص ٦٨)

معلم المعلى العَلَم المُعلى الطَّلُوة اور حَيُّ عَنَى الْفَلَاحِ مِينَ الْفَلَاحِ مِينَ الْفَلَاحِ مِينَ

واكس باكس منه يحيري - (دُرِنْ حَدَر مُعَدُر دُللْ حَدَر ج ٢ ص ٦٦)

مست فران کی ہے اور اس کا حق ہے جس نے اذان کہی ہے اذان دینے والے کی

اجازت سے دوسرا کہ سکتا ہے اگر بغیر اجازت کہی اور مُؤَذِّن (یعن جس

نے اذان دی تھی اُس) کونا گوار ہوتو مکروہ ہے۔ (عالمگیری جاس اور) بھی ہوتو مکروہ ہے۔ (عالمگیری جاس اور) بھی ہوتو کوئی محتفی کے وقت کوئی محتفی آباتو اُسے کھڑے ہوکر انتظار کرنا مکروہ

ہے بلکہ بیٹھ جائے اِسی طرح جولوگ مسجد میں موجود ہیں وہ بھی بیٹھے رہیں اوراُس وقت کھڑے ہوں جب مُسكَبِّس حَسیٌّ عَسلَی الْفَلاَح فيضانِاذان

#### مرها مصطنعه (سی اندقال علیه اردسم) جس کے پاس میراؤ کرہو ور سے جھے پرو زود پاک ند پڑھا تحقیق وہ بر بخت ہو گیا۔

(ایضاًص٥٥)

پر بہنچے نہی تھم اہام کیلئے ہے۔

## 'میرے عوث اعظم '' کے گیارہ حُروف کی نسبت سے اذان دینے کے 11 مُستَحَب مواقع

(۱) یچے (۲) مغموم (۳) بمرگی والے (٤) غضبناک اور بدمزاج آقری اور (۵)

بد مزاج جانور کے کان میں (۲) گزائی کی شدّت کے وقت (۷) آتُش ذَوّگی

(آگ تگئے) کے وقت (۸) میّت وَفُن کرنے کے بعد (۹) جن کی سرکشی کے وقت

(یکی پرجن سُوار ہو) (۱۰) جنگل میں راستہ بھول جا کیں اور کوئی بتانے والا نہ ہواً س

(دُرِّمُحتَار مَعَهُ رَدُّالُمُحتَار جِ٢ص ٥٠)

## مسجد میں اذان دیناخلا ف ستت ہے

آ ح کل اکثر مسجِد کے اندر ہی اذان دینے کا رَواج پڑ گیاہے جو کہ خلاف سنت ہے۔''عالمگیری''وغیرہ میں ہے اذان خارج مسجِد میں کہی جائے ا من مصدر (سل الله في حدد رسم) جس في مجمد يرايك ورد رووي كروه الشريع الي مس بروس ومس معين مي جناب -

**سجد میں اوّان نہ کیجے۔( نتساوی عسائے سگیسری ح ۱ ص ٥٥) میسر ہے آقسا** عليحضرت إمام أهلسنت، ولئ نِعمت،عظيمُ البَرَكت،عظيمُ الـمَـرْتَبت،پروانهٔ شمْع رِسالت ،مُـجَــدِدِ دين ومِلْت، حاميُ سنّت ، ماحِيُ بدعت، عالِم شَرِيْكَت، بير طريقت، باعثِ خَيْر وبَرَكت، حضرتِ عَلامه موللينا الحاج الحافظ القارى الشّاه امام أحمد رَضا خان سيره الرحم فرماتـــــ ہیں''ا یکباربھی ثابت نہیں کہ مُضُو رِ اقد س صنی الله تَعَالَ علیه وَ اله وَسلَّم نے مسجِد کے ا**ندراذ ان دلوائی ہو۔ (** مناوی رصوبہ نحرج شدہ -ہ ص ۲۱۶)سیّد می الکیفنر **ت** رحمة الله تالى مليه مزيد فرمات مين مسجد مين اذان دين مسجد و در بالإللي كى گستانی شياد بي ہے۔( اُسٹ ص ٤١١) صحب مسجد کے نتیج جہال بھوتے اُ تارے جاتے ہیں۔وہ جگہ خارج مسجد ہوتی ہے وہاں اذان وینابلا تکلُّف مطابق سنت ہے۔ (بَصاص ، ، ) بُشعہ کی اذانِ ثانی جوآج کل ( نُطبہ ہے بس)مسجد میں خطیب کے مِنْمر کے سامنے مسجد کے اندروی جاتی ہے بیجھی خِلا نبِسنّت ہے، بُمُعہ کی اذ انِ ثانی بھی ا خوجان مصطفیا در ملی شدن مدارهم) جبتم سرمین ( میردن مر) زارد یک به حاله کاری به حرب شک ش آنام جهانو سکرب کارس به ب

مسجد کے باہر دی جائے مگر مُؤ قدن خطیب کے سامنے ہو۔

(فتح القدير ج٢ص٢٩)

#### سو شمیدوں کا ثواب کمائیے

سرو کی اعلی حفرت رحمة الله تعالی علی فرماتے ہیں ، اِ حیائے سقت عکماء کا تو خاص فرض منتقی ہے اور جس مسلمان سے ممکن ہوا س کیلئے حکم عام ہے ، ہرشہر کے مسلمانوں کو چاہئے کہ اپنے شہریا کم از کم اپنی اپنی مساجد میں (اذان اور جمعہ کی اذان ثان مسجد کے بائر دینے کی ) است کوزندہ کریں اور سوسوشہیدوں کا جمعہ کی اذان ثان مسجد کے بائر دینے کی ) اس سقت کوزندہ کریں اور سوسوشہیدوں کا تواب لیس ۔ (فضاوی رصوب نحریح شدہ جہ ص ۲۰٪) رسول القد منگی الله تعکالی علیہ قال بائر مان ہے ، 'جوفساو اُمت کے وقت میری سقت کومضبوط تھا ہے اسے ساکھ جس میں کی اور میں ہوئے گائے فاوی رضوبین کی ہے ( مشد کور اُنہ اُنہ فان کے اُنہ مسئلہ کی تفصیل کیلئے فناوی رضوبین کی ہے ( مشد کور اُنہ الله فان الله فان الله فرانے ۔

فيضان اذان

خرمان مصطفيا (صى الدتدل ميدارينم) جس في مجدي ايك وُرُود ياك يرُ حااللدتعالي أس بروس وسير بعيجا ب-

## اذان سے پہلے بیدُ رُودِ یاک پڑھئے

**أَوْانِ وَإِنَّامَتِ سِي**ِّلِ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بِرُهُ *كُرُوُرُوو* الملام كي يَجْعِار صِيْعِ بِرُه لِيجِئِهِ۔

> اَلَصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَسَارُسُوْلَ اللهِ وَعَسلَى الِكَ وَاصَّلْهِ كَيَسَا حَيِيْسَبَ اللهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَسَانَبَى اللهِ وَعَسلَى اللهُ وَاصْلِهِ أَلَيْكَ يَسَانَبَى اللهِ

م رُدُرُ ودوسلام اوراذان میں فَصْل (یعنَ بیپ) کرنے کے لیے بیراعلان

يجئے ،''اذان كا إحير ام كرتے ہوئے گُفتگواوركام كاج روك كراذان كا جواب

و بیجتے اور فر میروں نیکیاں کمائے "۔ اِس کے بعد اُذان دیجئے ۔ درود وسلام اور

إقامت كردميان بداعلان يجيز "اعتكاف كي ميت كر ليج ،مو بأل فون موتو

في في مان مصطفية ومل الدن المدراريم) جمل في جميروس مرجية أروو ياك يزه حالفه تعالى أس برسود تيس نازل فرما تاب-

( فتاوي رضويه تخريج شده ج٥ ص ٣٨٦)

وسوسه : سرکارمد ینه منتی الله تعالی علیه و اله وسلم کی حیات طاہری اور و ورخُلُفات راهِد مین میم ارضوان میں او ان سے پہلے و رُود شریف نہیں پڑھا جاتا تھا لہذا ایسا فيضان اذان

فوجان مصطفی : (سل اندق لیدورسم) تم جهال بھی ہو جھ پرؤ رود پرمع تمہاراؤ رود بھوتک انتہاہے ۔

کرنا بری بدعت اور گناہ ہے۔ (مُع ذائقہ عز دجل)

جواب وسوسه: اگريةاعد وسيم كرليا جائے كه جوكام أس دور مين بيس ہوتا تھاوہ اب کرنا بُری بدعت اور گناہ ہے تو پھر فی ز مانہ نظام درھم برھم ہوجا ئیگا۔ یے شار مِثالوں میں سے فَقط۲امِثالیں پیش کرتا ہوں کہ بیرکام اُس مُبا رَک دور میں نہیں تھے اور اب ان کوسب نے اپنایا ہوا ہے۔(1) قرانِ یاک پر نُقُطے اور اِعْرابُ فَجَاجَ بن يوسُف نے مِص مِل لَكُوائے۔(٢) اِس نے تتم آیات یرعَلا مات کےطور پر نُقطے لگوائے ۔ (۳) قرانِ پاک کی چُھیائی (٤)مسجد کے وَسُط میں امام کے کھڑے رہنے کیلئے طاق نُمامحراب پہلے ندھی وَلیدمَر وانی کے وَور مِين سيّدُ ناعمر بن عبدالعزيز رض الله تعالى عند إيجادى - آج كوئي مسجداس ے خالیٰ ہیں۔(۵) چیر کلے(۲)علم صَرْف ذِکُوْ(۷)علم حدیث اورا حادیث کی اَقْسَام (۸) درسِ نِظامی (۹) شرِ ثِعت وطریقت کے میارسلسلے(۱۰) زَبان سے

فيضان اذان

فو حان مصطفیاً : (صی اندت فی مدار اسم) جس نے جی پاوس مرتبع اوروس مرتبر م ادراد پاک باعد أے قیامت كادن يرى فقاعت سے ك

نماز کی نتیت (۱۱) ہوائی جہاز کے ذَرِیعہ سفرِ حج (۱۲) جدید سائنسی ہتھیاروں کے ذَرِيْعِ جِهاد\_بيرسارے كام أس مبارّك دّور مين نہيں <u>تص</u>ليكن اب انہيں كوئى گناہ نہیں کہتا تو آ جُر اذان وا قامت سے پیلے میٹھے تیٹھے آ قاصَلٰی امد نَعَالُ علیہ وَاہدُوسَلْم یرهٔ رُ ودوسلام پڑ ھناہی کیوں بُری بدعت اور گناہ ہو گیا! یا در کھئے کسی مُعالَم لمِی عَدَم جواز کی دلیل نہ ہونا خو د دلیلِ جواز ہے۔ یقیناً ، یقیناً ، یقیناً ہروہ نگ چیز جس کوئیر کیعت نے مُنتَّع نہیں کیاوہ بدعت حَسنہ اور مُماح لیعنی اہتھی بدعت اور جائزے اور بیامْر مُسَلَّم ہے کہاذان سے پہلے دُرُ ودشریف پڑھنے کو کسی بھی حديث مين مُنْعُ نهيل كيا كيا لهذا مَنْعُ نه هونا خود بخو د' إجازت' بن كيا اورا پخفي ا پھی باتیں اسلام میں ایجاد کرنے کی تو خود مدینے کے تابور، نبیوں کے سرور، خضُو رِانُورصَنَی اللہ تَعَالیٰ علیہ ذالہ دَسلّم نے ترغیب ارشادِفر ماکی ہے اورمسلم کے باب ' ''كتابُ العلم'' ميں سلطا بن ووجهان مَلَى الله تَعَالَى عليه وَالدوَسْمُ كاربِهِ فر مانِ اجازت

#### فو مان معطفے (سی الدتال مدوال الدم ) ہم برؤ روو پاک کی کو ت کرو اے لک میتم رے لئے طب رت ہے۔

انشان موجود ہے،

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً جِي فَضُ نَ مِنْ الْوِلْ بَي الْوَلْ اللهِ الله

رصحم مسدم - ٢ ص ٣٤١) الممال مين لكها جائ كا ادعمل كرنے والوں

کے اُجر میں کی نہیں ہوگ۔

مطلب ہیر کہ جواسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے وہ بڑے تواب کا حقدار ہے تو بلائبہ جس خوش نصیب نے اذان وا قامت سے قبل وُ رُود وسلام کا رَواج ڈالا ہے وہ بھی ثواب جاریّہ کامُستحق ہے، قِیامت تک جومسلمان اِس طریقے پڑمل کرتے رہیں گے اُن کوبھی ثواب ملی گااور جاری کرنے والے کوبھی فيض نِ اذ ان

ملتارہے گااور دونوں کے تواب میں کوئی کی نہیں ہوگ ۔

**ہوسکتا** ہے کسی کے ذِبن میں بیئوال ہو کہ حدیثِ یاک میں ہے، " ٹُےلُّ بدعَةِ ضَلَا لَهٌ وَّ كُنُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ" لِعِنْ جربدعت (بَيْ بات) مَّرابى جاور ہر گمرا ہی جہتم میں (لے جانے والی) ہے۔(مقلوٰۃ شریف ۲۰۰) اِس حدیث شریف کے کیامعنیٰ میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث یاک حق ہے۔ یہال بدعت ے مُر ادبدعتِ سيّئة ليني بُري بدعت ہے اور يقيناً ہروہ بدعت بُري ہے جو کسي سنّت کے خِلاف ماسنت کومٹانے والی ہو۔ پُنانچہ سیّدُ ناشیخ عبد الحق محدّث دِ ہلوی رحمة الله تعالى عليه فر ماتے ہيں ، جو بدعت كه أصول اور قواعد سقت كے مُوافِق اوراُس کے مطابِق قبیاس کی ہوئی ہے ( یعنی شَرِ اُبعت دستند سے نبین کراتی ) اُس کو بدعت حسنه کہتے ہیں اور جواس کے خلاف ہووہ بدعت گراہی کہلاتی ہے۔ (اَشِعَهُ اللَّهُ عات ج١ ص ١٢٥)

44

فوجان مصطفی (سل انداق لیدوارسلم) کی پر کش سے وزود یاک برام ب حکمی تبر را می برد حاتم بارے کا اور اکسے مفرے ہے۔

اذاك

115

هوهان وصطفے (من استان مدید رسم) جوجمع بر بکسم تروز دوشریف بز هٹا سے احتاق اس کیلئے کید تی و اجراکھتا اور یک تیم و در پہاڑ جتا ہے۔

## اذان کی دُعاء

ا ذان كے بعد مُوَّ ذِن و سامِعِين دُرُووشريف پڙھ کريدُوعا پڙھيں: ـ

المُعْمَّرُ رَبِّ هَلِي فِاللَّعْوَةِ التَّافِّةِ وَالصَّلَةِ المَعْمَوةِ التَّافِي المَعْمَوةِ التَّافِي الدِينِ الدِينِ الدِينِ السَّمِيلِ المُعْمِلِينِ اللَّهِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلِي اللْمُعْمِلَةُ اللَّهُ اللْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِمُ اللْمُ

فو جان مصطفعها (س دخال مدارات مجر محمد برورو و پاک پر هنا مجول کیدوه چشت کاراسته مجول کید -میرون میرون کار است میرون کاراسته مجول کید -

فيضانِ أذ أن

يٌّ هوهه مصعب ( سياندة لا مديدا رسم ) جوجي پرواز جعد دُرُ ووشريف يز حيرًا على آبيا مت كون أس كي شفاعت كرون كا \_

77

ھد میں مصطبعے (سی اندتیان مایدداد ارسم) جس نے جھم مروز پھٹھد دوسوں رؤ روو پاک پڑھا اُس کے دوسوساں کے گناوشوں ف اول سے۔

المحمد للهرت العدمين والتصاوة والشلام عدى سيد المرسين

امَّا بعدُ فاعُودُ بالمَّه من الشيطن الرَّجيْم مَا يسُم اللَّه الرَّحُمن الرَّحيْم م

یان گٹکیے کی تباہ کا ریاں

از شخ طریقت ،امیر ابسنت ،بانی دعوت اسدامی معرت علامه مومانا بوبدال محدالیاس عطار قد دری رخوی خیا کی دست بری تهرسد به افزار است افسوس! آج کل یان ،گذا ،خوشبود رسونف سیاری مین پوژی اور سکر بیث نوشی وغیره عام ہے۔ گرخدانخو است

سپ من میں ہے کئی چیز کے عادی میں تو ڈ کٹر کے کہنے پر بھیدندامٹ چھوڑ ٹاپڑ جے کے اس سے قبل میٹھے مجبوب صنی متد عاں ہدوا روامم کی اقت کے اولی شخوارسگ مدید یوعلی عندکی ور دیجر کی درخواست مان کرچھوڑ و بیجئے \_

میدورد من است سے بول کو بال محلقے سے مندرال کئے ہوئے دیکھکرول جاتا ہے، اور جب کو گ کر ہتا تا ہے کہ میں انجھن اوقات اسما کی بھو گئے کو بال محلقے سے مندرال کئے ہوئے دیکھکرول جاتا ہے، اور جب کو گ کر ہتا تا ہے کہ میں نے بون ، گنگا دغیرہ کھونے کو بال محلق ہوتا ہے۔ امت کی خیر خوائی کے جذب ہے تحت عرض ہوتا ہے۔ بکہ اسماری بھی کی جنہوں نے گنگا کھ کھا کر منداں کی ہوا تھی آئے ہوتا ہے۔ بیک اسماری بھی کی جنہوں نے گنگا کھ کھا کر منداں کی ہوا تھی آئے ہوتا ہے۔ بیک اسماری بھی کی جنہوں نے گنگا کھ کھا کہ مندیس جھار ہوتا ہے۔ بیک سے او چھی ، مندیس جھار ہوتا ہے، بیل ہے آگئو بون بخد کر دینواست کی تو صحیح طرح سے ہند نکار سکے۔ وجھی ، مندیس جھار ہوگی ہے؟ ہوئے ، تی ہاں۔ بیل نے آگئو بون بند کردیے کا مشورہ عرض کیا۔ المحد حد لملہ من بھی مندیش جھار ہوگی ہے۔ کیوں کہ س کا زیادہ ستعمی مندیش خوائی کی مادت بر کر گئا کھانے کی مادت بر کر گئا تھانے کی مادت بر کر بیان و خیر ہوئے کا مسلس کو تھا ہے ، نیز جونے کا مسلس کو تھا ہے ، نیز جونے کا مسلس کے جس کے سبب منہ بور کھوان اور زبان ہوئؤں کے بہر نکان دشوار بوج تا ہے ، نیز جونے کا مسلس کو تھا ہے ، نیز بوج نے کا مسلس کو تھا ہے ، نیز بیت کی مسلس کے جس کے سبب منہ بیار کر تھا اور بی مندگا السرے ، لینے خص کو جھا ہے ، کیکا ، مین بوڑی اور بیان و خیر ہو ہوئے کا مشورہ کو تا ہے ، نیز بیت کا مسلس کے جس کے بیت کا مشرک تھا کی کو بیت کے دور کی اور بین و خیر ہوئی کو بیت کے در مین کو تھا ہے کہوں کو بیا تھا ہوئی کو بیا ہوئی کو بیا ہوئی کو بیت کو بیان کو تھا کی کو بیان کی اور بیان و خیر ہوئی کی کو بیت کی کو بیان کو تھا کہ کی کو بی کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کی کو بیان کو بیان کی کو بیان کے کہوئی کی کو بیان کی کو بیان کی کو بیان کو بیان کو بیان کی کی کی کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کی کو بیان کو بیان کی کو بیان کو ب

يان ًُشكااور پېيٺ كا ئينسر

مید بھی خورفر ، ہے کہ جو ہو نامنہ نے گوفٹ کوکاٹ سکتا ہے وہ پیٹ کے اندر جو کرندج نے کیا کیا تباق می تا جوگا چونا "نتوں ارمعد سے میں بھی بعض اوقات کٹ نگادیتا ہے۔فوری طور پر س کا پہائیس چلا۔ جب السرحدے زید و بڑھ جاتا ہے تب بیس معلوم ہوتا ہے۔ یکی اسر سے بڑی دھر پیٹ کے پینسرکا بھی نک روپ وھ رسکتا ہے۔

یان یا گٹکا اور گلے کا کینسر

پن یا گُڑکا بکٹرت کی نے والے کی پہنے پہل واز میں خرالی پیدا ہوتی اور گل یہ رہوج تا ہے، گروہ س کلیف کو تنجید (NOTICE) تھؤ رکر کے پان یا گئا ہے بازئیس آتا تو ہڑھتے ہو ہتے سعد داند عزوجی کے سکے کینس (THROAT CENCER) تک فورت بھٹے جاتی ہے۔ کہ جاتا ہے گلے کے کینس کے مریضوں میں سے 60 فیصد سے کیر 70 فیصد تعدادیاں یا گڑکا کھ نے و بوس کی ہوتی ہے۔

يا نداء ، من بهمسب في بيش سين راضي بو وريان ، تنظي اورتم و كوشى و فيره ك تبادكار يول سي بجات ... امين محاه النبي الامين صى مدتدن ميداروسم

# نمازكاطريقه



😙 گدھے جیبامنہ 256 اف آسين مِن نماز پرُ منا کيما؟ 263 🗾 صاحب مزار کی انفرادی کوشش! 292 ال جاريائى ئ أنه كرى مولى! 294

ی چورکی دو شمیں 179

إسلامي بهنول كي نمازش چند جگه فرق 191

، كارىيد كنشانات 215

ع سُنتول كالكابم مسكه 233

ورَق اللَّهُ



نمازكاطريقه



٥ المازور في والي 29 باتيس 239 176 ۵ کدھے ہیامنہ 256 179 ٥ باف استين ش فمازيد مناكيدا؟ > إسلامي ببنول كي نمازيس چد جكي فرق 191 D صاحب مزاری انفرادی کوشش! کارپیف کے تضانات 215 ٥ مال جاريائي سائفكرى بوئي! 294 ٢ منتول كاأبكسا بمستله 233

ع چوري دوستين

وَرَقِ اللَّيْرَ



ٱلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلوْةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَابَعْدُ فَا عُوٰذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطِيِ الرَّجِيْمِ لِبِسْمِ اللّهِ الرَّحْمِيِ الرَّجِيْمِ ا



شیطان لاکہ روکے! یہ رسالہ مکمّل پڑھ لیجئے ،

ان شاء الله عزوجل اس کے فوائد خود هی دیکھ لیں گے۔

ور روش بیف کی فضیلت

مركا برمدینه ، سطانِ باقرینه ، قرار قلب وسینه ، فیض گنجینی منی الله تعالی علیه والدوستم نے نم از کے بعد تحمد و تُناء و دُرُ و دشر یف پڑھنے والے سے فر مایی '' دعا ، نگ قبول کی جائے گار'' (سُن السّائی یہ اصلام یہ کراچی) محمد مسلّ و اعملہ المحمد مسلّ و اعملہ المحمد المح

فر مان مصطفع السل بدن مايد الديم على جوجي برورود يوك برهمنا بحول كياده بشت كاراسته بحول كيا-

فضائل اورند پڑھنے کی شخت سزا کیں وارد ہیں، پُتانچہ پارہ ۲۸ سے دہ اُلمُنافِقون کی آیت نمبر ۹ میں ارشادِر بانی ہے،

يَأْيُهُا الَّذِينَ إَمْنُوالا ثُلُهِ كُمْ سرجَمه كنز الايمان: الايمان والوا

اُمُوالکُمْ وَلاَ اَوْلَادُکُمْ عَنْ تَهارے الله نَتَهاری اولا وکولَ چیز تَهمیں ذِکْ رِاللّٰهِ وَمَن یَفْعَلْ ذِلِكَ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ وَمَن یَفْعَلْ ذِلِكَ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ وَمَن یَفْعَلْ ذِلِكَ اللّٰهِ عَنْ اِللّٰهِ وَمَن یَفْعَلْ ذِلِكَ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ وَمَن یَفْعَلْ ذِلِكَ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ وَمَنْ یَفْعُلْ ذِلِكَ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ وَمُن یَفْعُلْ ذِلِكَ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ وَمُن یَفْعُلْ ذِلِكَ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ وَمُن یَفْعُلْ ذِلِكَ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ وَمُنْ یَفْعُلْ ذِلْكَ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَا لَهُ مِنْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ لَا لَهُ وَلَا اللّٰهِ وَلَّٰ اللّٰهِ وَلَا لَهُ وَلَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَ

حضرت سِیدُ ناده محمر بن احرزَ بَهی عسبه رُحْمَهُ نسَه عَوی نقل کرتے

ہیں، مُفتِرِینِ کرام دحمہ ملی اللہ تعالی فرماتے ہیں کیاس آیتِ مہار کہ میں اللہ تعالیٰ کے ذِکرے پانچ مُمازیں مُراد ہیں ، پس جو تُخص اپنے مال یعنی خریدو فرُوخْتْ، مَعِیشَت ورُوزگار، ساز وسامان اور اَولا دمیں مصروف رہے اور وَ ثَت پر

نما زنہ پڑھےوہ نقصان أٹھانے والوں میں سے ہے۔

(كتابُ أنكنائرص ٢٠ در مكتبة لحياة بيروت)

**عوجان مصطفیا** (سواندتان میدور اسم) جمل نے جھے پرایک ڈروو پاک پڑھا ماندتی کی 'س پردک رخمتیں جھیجا ہے۔

## قیامت کاسب سے پہلاسُوال

مركا يده ، سلطانِ با قرينه ، قرارِ قلب وسينه ، فيض تخبينه ملى الله تعالى عليه

والہ وہنم کا ارشادِ حقیقت بُنیا و ہے،''قِیامت کے دن بندے کے اَعمال میں سب بیلے **نما ز** کا سُوال ہوگا۔ اگر وہ دُ رُست ہوئی تو اس نے کامیابی پائی اور اگر اس میں کی ہوئی تو وہ رُسوا ہوا اور اُس نے نقصان اُٹھایا۔

( كمر نغمال - ٧ص ١١٥ حديث ١١٨٨٨ در الكتب علمه بروت)

#### نَمازی **کیلئے نو**ر

سرکار دوعالم، نبورِ مُجَسَّم ،شاہِ بن آ دم، دسولِ مُحْتَسَم منی سه تان عید دار دسلَّم کا ارشادِ گرامی ہے،" جو شخص نَمازی حفاظت کرے،اس کے لیے نماز قِیامت کے دن نور، دلیل اور نجات ہوگی اور جواس کی حفاظت نہ کرے،اس کے لیے بَروزِ قِیامت نہ نور ہوگا اور نہ دلیل اور نہ ہی نُجات۔اور وہ شخص قِیامت فوهان مصطفية: (سى الدق ل ميدار اسم) جم نے جميم در مرجه ورو ياك يرم حالق تق في أس پرسور حتيس ناز ل فرمانا ہے-

کے دن فرعون ، قارون ، ہامان اور اُبَیْ ہن خَلَف کے ساتھ ہوگا۔''

( مُحمعُ الزُّوافد ج ۲ ص ۲۱ حدیث ۱۲۱ دارالفکر بیروت)

## بس كابس كے ساتھ حَشْر ہوگا!

منص يشم اسلام معاتبو! حضرت سيد ناامام محربن احدد ممى عبه رحمة

استہ آخوی نقل کرتے ہیں ، بعض عکمائے کرام دَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالیٰ فرمائے ہیں کہ نماز کے تارِک کوان کچار ( فرعون ، قارون ، ہامان اور اُنی بِن طَفَ ) کے ساتھ اِس لیے اشایا جائے گا کہ لوگ عُمُو ما دَوات ، حکومت ، وَزارت اور تجارت کی وجہ سے نماز کو تخرک کرتے ہیں۔ جو محکومت کی مشخولیت کے سبب نماز نہیں پڑھے گا اُس کا تخر فرعون کے ساتھ ہوگا ، جو دولت کے باعث نماز تُرک کریگا تو اُس کا قارون کے ساتھ ہوگا ، جو دولت کے باعث نماز تُرک کریگا تو اُس کا قارون کے ساتھ حشر ہوگا ، اگر تُرک کے نماز کا سبب وزارت ہوگی تو فرعون کے دزیر ہامان کے ساتھ حشر ہوگا ، اگر تُرک کے ماتھ حشر ہوگا ، اگر تُرک کے ماتھ کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑ سے گا تو اس کو کے ساتھ کے ساتھ حشر ہوگا اور اگر تیجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑ سے گا تو اس کو

110

هر هان مصطفیٰ اسل ندندن دیدار سفر) تم جهال بھی ہو بھے برز کروو پڑھوتمہار ذر وا بھوتک پانچا ہے۔ معدود درسر مصطفیٰ اسل ندندن دیدار سفر معدود معدود

مكة مكر مدك ببنت برف كافر تاجر أبنى ومن خَلَف كساته بروز قبيامت أنهى يا جائے گا۔ ( كتابُ كلار ص ٢١دار مكتبة بحياة بيروت)

#### شدید زُخُمی حالت میں نَماز

جسب حضرت ِسِیَدُ ناعم فاروقِ اعظم رض التدنه ل عند پر قاتِلا ندخملہ ہوا تو عُرض کی ،اے احد رَائے مُؤ مِنِین! نماز (کاوقت ہے) فرمایا، جی ہاں ، سنے!''جو شخص نم زکوضائع کرتا ہے اُس کا اسلام میں کوئی چھتہ نہیں۔''اور حضرت سیّدُ ناعم فاروق رض مدّ قال عند نے شمد بارقمی ہونے کے باؤ جُو دنماز اوا فرمائی۔ (اینا) نماز بیک نور یا تاریکی کے اسباب

#### تھار پر تور یا تاریخی ھے اسباب

حمضرت سند تعمرت سنده من صامت رض الله قالى عند سے روایت ہے کہ تی رَحْمت شُفیعِ امّت ، شَهُنْشا وِنُهُ ت ، تا جدارِ رِسالت صنّی بند تعالی عیدوالدوسلم کا فرمانِ عالیشان ہے،'' جو شخص البھی طرح وُضوکرے، پھر نَما زے لیے کھڑا ہو، اِس کے

#### فد صال مصطفي (صلى الذان ماء السام) جمس في يرول موشيع ورال موتيث مردود باك يزها أساق مت كاوناير في المت سلى-

رُکوع ، سُــــــُجـــــو داور قِر ءَات کومکٹل کرے تو نما زکہتی ہے، **الل**د تعالیٰ تیری جفاظت کرے جس طرح تُو نے میری جفاظت کی۔ پھراس نُما زکوآ سان کی طرف لے جایا جاتا ہے اوراس کے لیے جمک اور نُور ہوتا ہے۔ پس اس کے لیے آسان کے دروازے کھولے جاتے ہیں تنی کہاہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کیاجا تا ہے اور وہ نمازاُ س نمازی کی قنفاعت کرتی ہے۔ اور اگروہ اس کا رُگوع، سُے جو د اور قر ءَات مکمّل نه کرے تو نَما زکہتی ہے، **اللّٰد** تعالیٰ تجھے چھوڑ دے جس طرح تُو نے مجھے ضائع کیا۔ پھراس نماز کواس طرح آسان کی طرف لے جایا جا تا ہے کہ اس برتار کی حیمائی ہوتی ہےاوراس برآ سان کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں پھراس کو پُر انے کیڑے کی طرح لیبیٹ کراس نَمازی کے منہ پر ماراجا تا ہے۔ (كىرىغمّال - ٧ص١٢٩ حديث ١٩٠٤٩)

V

خوصاب مصطعیماً '(سیاند قدل هدواردم) جمحه مرؤ روویا کی کشوت کروی شک برتهادے کے طہارت ہے۔

#### بْرے خاتِمے کا ایك سبب

حضرت سید نا امام بخاری علیه رخمة النه البری فرماتے ہیں، حضرت سید نا افاح بخاری علیہ رخمة النه البری فرماتے ہیں، حضرت سید نا کا گھنگی کو دیکھا جو نماز پڑھتے ہوئے رُکوع اور مسلحو ہی پورے اوانہیں کرتا تھا۔ تو اُس سے فرمایا، 'متم نے جو نماز پڑھی اگرای نماز کی حالت میں انبقال کر جا و تو حضرت سید نا محبر مصطفے صلی اللہ تعالی مدید الدرستم کے طریقہ پر تم ہاری موت واقع نہیں ہوگی د صحب حددی ہ مسری مردی میں مردی کے ایس سال سے فرمایا، 'متم کب سے اُس کی روایت میں رید بھی ہے کہ آپ رضی اند تعالی عند نے پوچھا، 'متم کب سے اِس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ اُس نے کہا، جوالیس سال سے فرمایا، تم کب سے میں سیال سے بالکل نماز ہی نہیں پڑھی اورا گرائی حالت میں تہ ہیں موت آگئی تو دین میں میں موت آگئی تو دین میں تھی سے ایکل نماز ہی نہیں پڑھی اورا گرائی حالت میں تہ ہیں موت آگئی تو دین میں مردی کے۔

( سنُنِ نسائي ح ٢ ص ٥٨ در الحيل بيروت)

فوهان مستنف ( سلامان لرميد ) كري كرب را بدي مراه در ۱۱۱ و كسال جب تك ير ۱۶ كرك بدير الكوار برا الركيد متعارك عرب من م

## نَماز کا چور .

حطرت سبِّد نا الوقتا ده رض الله تعالى عندس روايت ب كدسركا ومدينه،

قر ارقلب وسيينه، فيض تنجينه، صاحِبٍ مُعَطَّر پسينه صَلَّى الله تَعَالَى عليه وْالدوسْلُم كَا فر ما نِ

ہ قرینہ ہے،''لوگوں میں بدترین چَوروہ ہے جوا پی نُماز میں چوری کرے''،عرض

كى كئى، 'يارسول الله عَدْوَ حَلْ وصلى الله تَعَالى عليه وَالدوْسَلَمْ فَمَا زَكَا جِورَكُونَ ہے؟ ' فر مايا،

''(وہ جونماز کے ) رُگوع اور سُجدے پورے نہ کرے۔''

و مر رصاله العالى المرابع من المرابع من المرابع المرا

## چور کی دوشمیں

مُفسِّرِ شَہر کیم الاُمّت حضرتِ مفتی احمد یا رخان علیهُ زَمْدَ المنان اس حدیث کے نُحُت فر ماتے ہیں معلوم ہُو امال کے چورے **نَما زکا چور** بدتر ہے کیوں کہ هن جان مصعفها (علی ندن دیده راسم جگه بر کوشت سے زراد پاک برافر سیانگ ته را گه پر درود که براها تباریه کردی پیشیمنوت سے . معمود مع

مال کا چوراگرسز ابھی یا تا ہے تو کچھے نہ کچھ نُفع بھی اُٹھا بیتا ہے مگر**فما ز کا چور** سز ا بوری بائے گا اس کے لئے نقع کی کوئی صورت نہیں۔ مال کا چور بندے کاحق مارتا ہے جبکہ فما زکا چور القدعة وَجَلَّ كاحق ، بيرحالت ان كى ہے جونما زكونا قِص يرا ھتے ہیں اس سے وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں جو ہمر ہے سے نما زیڑھتے ہی نہیں ۔

( مراة ح ۲ ص ۷۸ صیاء القر با پسی کیشس )

**میٹھے ہیٹھے اسلامی بھائیو!** اوّل تو لوگ نما زیڑھتے ہی نہیں ہیں اور جو

یڑھتے ہیں ان کی اکثرِ تَیت سننیں سکھنے کے جذبے کی کمی کے باعث آج کل صحیح طریقے سے نمازیڑھنے سے مُحروم َ رہتی ہے۔ یہاں مختصُراُ نمازیڑھنے کا طریقہ پیش کیا جاتا ہے۔ برائے مدینہ إُبُہُت ذِیا دہ غور سے پڑھئے اورا پی نَم زوں کی

إصْلاح فره ہے:۔

خوصان مصطفيل (من مدن عدر سم) جومي يكدم تبدأ زاداتم يف يزحتا بالقدة في أن ين يك قير داجر كهنااد يك قيراد احديد إجناب.

### نُما زكا طريقه (مَنَني)

باؤ شو تبله رُواس طرح کھڑے ہوں کہ دُونوں یا وَں کے بَنجوں میں

ئے حیاراُ نگل کا فاصِلہ رہےاور دونوں ہاتھ کا نوں تک لے جائیے کہاَ نگو تھے کان کی کو

ہے چھو جا کمیں اور اُنگلیاں نہ ملی ہوئی ہوں نہ خوب کھلی بلکہ اپنی حالت پر

(NORMAL ) رکھیں اور ہتھیلیا ں قبلہ کی طرف ہوں نظر سُجد ہ کی جگہ ہو ۔اب

جونَماز پڑھنا ہےاُس کی نتیت لیعنی دل میں اس کا پگا ارادہ کیجئے ساتھ ہی زَبان

ہے بھی کہد لیجئے کد زیادہ اچھا ہے (مُثْلُانیت کی میں نے آج کیظمر کی خوارز کعت فرض

نَمَا زکی ،اگر با جماعت پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کہدلیں پیچھےاس امام کے )اب تکبیرِ تُحر بمہہ

یعنی اللّٰهُ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچلاسے اورناف کے نیچاس طرح باندھے

کہ سیدھی مشیلی کی گذی اُلٹی مشیلی کے سِرے پراور پیچ کی نیٹن اُنگلیاں اُلٹی کلائی

خد حان مصطعه (سى الدتن في مدواروسم) جحد يروُرُ ووثر يف يوعو للذتم ير رحمت يعيم كار

کی پیٹیے ہے اوراَ گلوٹھا اور پھن کھلیا ( یعنی جھوٹی انگلی ) کلائی کے اَغُل بَغَل ۔اب اس طرح **مُنَاء** پڑھئے:۔

پاک ہے تُواے اللہ عزوجل اور میں تیری تُحد کرتا ہوں، تیرا نام بُزکت والا ہے اور تیری عظمت بُدند ہے اور تیرے سواکوئی معبور نہیں۔ سُبُحُنَكَ اللَّهُمَّدُ وَبِحَهُ لِكَ وَتَبَادَكَ الشُّمُكَ وَتَعَالَى جَذُّ كَ وَلَا إِلَّهَ غَنُرُكِ -

بير تَعَوَّدُ بِرُصِمْ :

أَهُوُدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّجِيهِ عِيلَا مُنتَالًى بناه مِن تابون شيطان مردود -

ب ر تشبه برم بعثے:-

ليشيع الله الرحمن الرح بين الشكام عثروع جوبئة مهربان دفت والا

فج هد صلب مصطفعیا ( معلی الفاتقانی بدوارد اللم ) جدید تم تر مین الله به سام ) بروّز دو پاک براحواتو مجد برجی برحوب شک می آنمام به نور کے رب کا رسور بور ب

## كِرْمَكُنَّل سُورَة فَا يَحَه رِرْحَة:

الحملُ لِلْوَرِيِّ الْعَلَمِينُ ﴿ تَسْرَجَمَهُ كَنَوْ الْاَيْمَانُ :سِ

الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ فِي اللَّهِ بَوْمِرِ اللَّهِ نِينَ ۚ خوبياں الله عزوجل كوجو ما لك سارے الرِّحْمَنِ الرِّ

جهان والول كاربيت مبمر بان زحمت

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ اللهِ وَالا ، روزِ جزا كا مالِك - بم مجمى كو

پوجیس اورنجھی سے مدد حامیں ۔ ہم کو

سيدهاراسة چلا،راسته أن كا جن پرتُو

نے إحسان كيا، ندأن كادمن برغضب

ہوااورنہ بہکے ہوؤل کا۔

صَرَاط الَّذِينَ الْعُمَّتَ عُلَيْهِمْ

إهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُنْتَقِيْمَ "

غَيْرِالْمُغَضُّوٰبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّالِيُنْ مو مع مصعف (مس الذي لا عدال المام) جو جي إروز جعد أراد وشريف برا مع كا بيل قيد مت كي دل أس كي شف عت كرول كا-

سُورۂ فیاتِسے تُنتم کرکے آہستہ سے **میں کہئے۔ پھرتی**ن آیا س ت یا ایک بڑی آیت جوتین چھوٹی آیتوں کے برابر ہویا کوئی **سُورت** مَثَلُا مسورۂ اِخلاص پڑھئے۔

بِسُسِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الدَّهِ وَمِنْ الرَّحِينِ الدَّوْرِ مِن اللهِ اله

اورندأس کے جوڑ کا کوئی۔

اب الله اکتاب کی بیت ہوئے **رکوع** میں جائے اور گھٹوں کواس طرح ہاتھ سے پکڑیئے کہ ہتھیلیاں گھٹوں پراوراُ نگلیاں اپھی طرح پھیلی ہوئی

أَلِمُ لُقُو الْحِلُ أَنْ

المعرب مصطبيا (سل الله قال ميدا سائر) جمل في جمي يروز تخصر دوسوير ذار دياك بإها أس كرد وسوسال كالناطعة ف بول ك

ہوں۔ پیٹے بچھی ہو کی اور سَر پیٹھ کی سِید ھ میں ہواُ دنیا نیچا نہ ہواور نظر قدموں پر ہو۔ كم ازكم تين بار**رُ كوع كي تبع**يعين **مشب**طن رَجِّب الْعَظِيثِمُ كَهُ - يُمْمِعُ (أَس مِنْ ) لِين سَنْفِعُ اللّٰهُ لِهِ مَنْ حَدَي مَنْ کہتے ہوئے بالکل سیدھے کھڑے ہوجائے ، اِس کھڑے ہونے ک**وقو مہ** کہتے ہیں۔اگرآپ **مُنفُو د**ہیں لین اکیے نماز پڑھدے ہیں تواس کے بعد کہئے۔ ٱ**للَّهُ عَ**َرُتَبُا وَلَكَ الْحَسَمُ لِهِمِ اللَّهُ أَكْبُرَكِةِ مِوعَ الْمُرْرَ س**جد ہے** میں جائے کہ پہلے گھٹنے زمین پرر کھئے پھر ہاتھ پھر دونوں ہاتھوں کے نیچ میں اِس طرح سرر کھئے کہ پہلے ناک پھر پیشانی **اور بیاخاص تحیال رکھنے کہ** تاك كى نوكنېيى بلكەبد ى كھاور يوهانى زمين يرجَم جائے ،نظرناك ير

لیعنی پاک ہے بیر اعظمت والا پروردگار سے بعن اللہ مز دجل نے اُس کی سُن لی جس نے اُس کی تعریف ک سع اے اللہ!اے ہمارے ما مک! سب خوبیول تیرے ہی لیے جیں۔

لے یاک ہے پروردگارسب سے بلند۔

موسان مصطاعه (سی دندنی مدوار بدار) س فحص کی ناک فاک آلود بوجس کے پاس میر دفر کر بو ورد و جھی پر ور ورد پاک ندیز سے۔

رہے، یا زووٰں کو کر وٹوں سے ، پہیٹ کورانوں سے اور رانوں کو پنڈ لیوں سے مجد ا ر کھئے ۔ ( ہوں اگر صُف میں ہوں تو ہاز و کر وٹوں سے نگائے رکھئے ) ا**ور دوٹوں ما کول کی** ، ا دسوں اُٹکیوں کا زُخ اِس طرح قبلہ کی طرف رہے کہ دسوں اُٹکیوں کے **یبیٹ (بعنی اُلگیوں کے تلوول کے اُبجرے ہوئے تنے ) زمین پر لگےر ہیں۔** ہتھیلیاں <sup>اچھ</sup>ی رہیںاوراُ نگلیاں قبلہ ُرور ہیں مگر کلا ئیاں زمین سے لگی ہوئی مت رکھئے ۔اوراب كم ازكم تين بارتجد \_ كي بيج يعن مسبح طن رَجّت الأعُلل یڑھئے پھر سراس طرح ُاٹھائے کہ پہلے پیشانی پھر ٹاک پھر ہاتھ اٹھیں ۔ پھرسیدھا قدم کھڑا کر کے اُس کی اُنگلیاں قبلہ رُخ کر دیجئے اور اُلٹا قدم بچھا کم اس پرخوب سید ھے بیٹھ جا ہے اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے باس

خر مد مصطعبے (میں اند فال میروار بسم) جس کے ہیا س میراز کر جواور وہ جھے پر دُرُ دوشریف ندیز ھے تو لوگول میں وہ مجول ترین فحص ہے۔

رکھئے کہ دونوں ہاتھوں کی اُٹکلیاں قبلہ کی جانب اوراُٹکیوں کے ہمر کے محملوں کے پاس ہوں۔ دونوں سَجدوں کے *در*میان بیٹ**ٹنے کُرچُلسہ** کہتے ہیں۔ پھر کم از مم ابك بار سُبْحنَ الله كيني مِقدارَ صَهرية (إن وَتَعَديم أَلْ مُعَدَّا عَفْدُ إِلَى وَتَعَدِيم اللهُ مُعَدَّا عَفْدُ إِلَى لینی اے امتدعز وجل میری مغفِرت فر ، کہہ **لینامُ**ستَحَب ہے ) پھر اَللّٰہُ اکْبَر کہتے ہوئے <u>سل</u>ے ۲ نحیہ ہے ہی کی طرح **دومراسجد ہ** سیجئے ۔اب اِسی طرح پہلے سرا ٹھائے پھر ہاتھوں کو گھٹنو ں پرر کھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیے ۔اُٹھتے وَقَت بِغیر مجبوری زمین پر ہاتھ سے ٹیک مت لگاہئے۔ بیآپ کی ایک رَکْعَت یوری ہوئی۔اب دوسرى ركعت مين بيشب حرالله الترخمين الترجي في يزهر السحمد اور سورة برُسے اور بہلے کی طرح **رُکُوع** اور سَ**جدے کیجے دوس مے تحدے** سے سراُ ٹھانے کے بعد سیدھا قدم کھڑا کر کے اُلٹا قدم بچھا کر بیٹھ جا ہیئے 'ڈور کغت

کے دوسرے سُجدے کے بعد بیٹھنا **قعد ہ** کہلاتا ہے اب قعد ہ میں منتقب میں (ت-شرُ-عُد) پڑھئے:

تمام قُول، فِعلى اورمان عبادتين الله التَّعَيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوْتُ وَالطَّبِّيبِتُ ﴿ السَّلَامُ عَلَيْكَ مِن مِي يَا عِي رَسَام مِوآبِ رِ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْهِمَةُ اللَّهِ اللهِ عَلَى اورالله عزوم كى رحتين وَبَرَكَاتُ فَي مُ السَّكِ لَاقُو اور برَّكتين بسلام بوہم يراورامتديز وجل عَلَمْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ ﴾ ك نيك بندوں پر - ميں گواى الصَّلِحِينَ ٥ اسَنْ لِمَكُ النَّ لَلَ ويتابول كمالله عزوجل يرسواكو في معبود الهُ إِلَّا إِنَّهُ وَأَشُهُ كُ نهیس اور میں گواہی دیتا ہوں محمہ ( منلی مند تعالی عدیدهم) اسکے بند واور رسول ہیں۔ وَرُسُولُ لُهُ وَ

فدها مصطلع (سى الدقال بدراسنر) جس كے بات مير وكر جو اورأس في جي برد رود باك ندرج ها تحقيق و وجر بخت وكير

جب نَسَهُ د میں نفظ لا کے قریب پہنچیں توسید سے ہاتھ کی بیج کی اُنگَلِي اوراَنگھو شھے کا حَلقہ بنالیجئے اور چُھنگگیا (یعنی جِھوٹی اُنگلی)اور بِنْصَر لیتنی اس کے برابروالی اُنگلی کوشیلی سے ملا دیجئے اور ( اَشْھَائِدُ اَلْ کے نوراْبعد )لفظ لا کہتے بی کلمے کی اُنگل اٹھا بئے مگر اس کو إدھراً دھرمت ہلا بئے اورلفظ **اللہ** پر گرا دیجئے اور فوڑ ا سب اُنگلیاں سیدھی کر لیجئے ۔اب اگر دو سے زیادہ رَکُنٹیں پڑھنی ہیں تو اکٹ انگبر کہتے ہوئے کھڑے ہوجائے۔اگر فرض نماز پڑھرے ہیں تو تیسری اور چوالی رکنت کے قیامیں بشہر الله الرحمٰن الرجمین الرجمین اور اَلْحَدُدُ شریف برِ سے بھورت ملانے کی ضرورت نہیں۔ باقی اَفْعال اِسی طرح بجالا بيئے اورا گرستت ونفل ہول تو سورة فانِحَه كے بعد وُرت بھى مِلا يئے ( ہاں اگرامام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی بھی رَ گفت کے قیام میں قراءَت نہ سیجئے ھومان مصعبے (سل ہند قد دیدار اسم)جس نے جمھے پر یک ہارؤ کر دور ک پڑھ القد تعالیٰ 'س پردس رخمتیں بھیجہا ہے۔ میں موسود مصدود موسود موسود موسود موسود موسود موسود موسود موسود کا موسود کی موسود کا اللہ موسود کی استعمال کی

فاموش کھڑے رہے ) پھر چار و کعتیں پوری کرے قعدہ آخیو ہیں تشفد کے بعد و روا برا جیم علیالصورہ والسائم، پڑھئے:۔

قَعَلَی ال مُحَمَّدٍ عَمَا محمد پراورائی آل پرجم طرح تُونے

صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرِهِتِ مَ وَرُودِ بِهِ جَارِيَةٍ ا) ايرائيم پراورا كل آل

وَعَلَى الرابِرهِيهُ وَ يَدِيدُ الرابِر المُوارُدُ رَابِ عَلَى الرَّابِ وَالْمُرْبِ الْمُعَالِمُ رَبِّ عِدارِ

اِنَّكَ حَنِيدٌ مَجِنَدُ ٥

اَللّٰهُ عَمَا يِكَ عَسَالًى اللَّهُ اللَّهُ عَمَا يُلِكُ مَارِكَ اللَّهُ عَمَا يُلُّوكُ مَارِكَ اللَّهُ اللَّهُ عَما يُلُّوكُ مَارِكُ مَارِكُ اللَّهُ عَما يُلُّوكُ مَا يُلُّوكُ مَا يُلُّوكُ مِنْ اللَّهُ عَما يُلُّوكُ مِنْ اللَّهُ عَما يُلُّوكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا عِلْكُلَّا لَهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عِلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلَّا عِلْمُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عِلَيْهُ عِلْمُ عَلَيْهُ عِلَيْهِ عَلَيْهُ عِلَا عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عِلْعَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمِ عَلَيْهِ عَلَيْ

ڪَما بَارَكُتَ عَالَى إِبْرِهِي مَدَّ بَرَكَ نَازِلَ كَلَ (سَيِدَة) ابرائيم اورانكي حَمَّا بَارِكِيم اورانكي

وَعَلَى الْبِ اِلْبُرْهِنِ عَدِ الْلَكَ آلَ رِبِيْكَ وَمَر الْهُوائِرُ رُكَبِ -خَمِنْ لَهِ يَعْدُنُ وَ مِنْ الْمُعَالِّةِ مِنْ الْمُعَالِدُ مِنْ الْهُوائِرُ رُكَبِ - ان حان مصطفیل در اس اندخال میده الدیشم ) جبتم مرتفن ( میمهامه مراح زود و کس پرهواتی هر چی برده به بشک شراتمام جدانور کدرسا ارمولی بور-

پر کوئی ی دُعارِ صلح ما فوره پر سے ، مَثَلُ بدوُعارِ صليح:

اے اللہ! عزوجل اے رب جارے ہمیں وُنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آرخر ست میں بھلائی دے اورہمیں

عذابِ دوزخ سے بچا۔

کھر نمازختم کرنے کے لئے پہلے دائیں کندھے کی طرف منہ کرکے السَّمَّ اللّٰہِ عَلَیْکُمُ وَکَرِیْتُ اللّٰہِ کِهُا وَاللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰمِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰمِ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰمِ اللّٰمِ کَا اللّٰمِ اللّٰمِ کَا اللّٰمِ اللّٰمِنِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

تم الولى ... (مراقى العلاج معه حاشيه الصحطاوي ص ۲۷۸ يعية المستمني ص ۲۹۱ كراچي)

اسلامی بہنوں کی نماز میں چند جگه فرق ہے

ندكوره فما زكا طريقه امام يا تنهامردكا ب-اسلامي بمنس تكبير تحريم

کے وفت ہاتھ کندھوں تک اُٹھا کیں اور چا وَ رہے باہَر نہ نکالیں۔ ﴿لهد به معه منح

میں رکھیں ۔ باتی سب طریقہ اُسی طرح ہے۔

(رَدُّالنُمتارج٢٩٥٠مه ٥٢٠عالمگيري ج١ص٢٤ وغيره)

#### دونوں مٰتَوجِّه هوں!

اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے دیتے ہوئے اِس طریقہ نم ز

فعر جاين مصطفيط (سي اند قال عليه ارسم) جس فرجي يويس مرتبدة أو و ياك يره ها القدانوا في أس يرسوح تيس باز رفر « تا ب-

میں بعض باتیں **فر ض** ہیں کہاس کے پغیر نما زہوگی ہی نہیں بعض **واجب** کہ اس کا جان بو جھ کرچھوڑ نا گنہ ہ اور تو بہ کرنا اور نما ز کا پھر سے پڑھنا واجب اور بھول كر مُحْصِيْنے سے سُجِد وسَهو واجب اور بعض مستّب مُوّا شكدہ ميں كه جس كے چھوڑنے کی عادت بنالینا گناه ہے اور بعض **مُستّحَب ہیں کہ جس کا کرنا ثواب اور ندکرنا** گناه نبیر، په

**'یااللّهُ''** کے چھ حُرُوف کے نِسبت سے نَماز کی 6شرائط

(۱) **طبها رت:** نَمازی کابدن ٔ لباس اورجس جگه نَمازیژ هر ہاہے اُس جگه کا ہر

قتم کی نیجاست سے یا ک ہوناظر وری ہے (مرانی الفلاح معه حاشبة الصحصاوی ص٧

**(۲) ستُسرِ عبورَت:(۱)**مَردك لِنِّ ناف كے نتيج سے لے كرگھٹوں

سمیت بدن کا سارا حصد چھیا ہوا ہوناظر وری ہے جبکہ عورت کے لئے ان ما کھ

خوصاب مصطفية (سلى الله لا مدوارينم) تم جهال بهى جوجى يرؤر ووير حوتمها درؤر ووجهي تك يكيّنا بيد

**اً عُصاء**: مُنه کی لُکُلی' دُونوں ہتھیلیاں اور دُونوں یاؤں کے تَلو وں کے علاوہ سارا جِتْم مُحْصِيا نالا زِمِي ہے البقد اگر دُونوں ہاتھ (مِحْوں تک)، یا وُں (مُحُنوں تک )مکمَّل ظاہر ہوں تو ایک مُفْتی به قول برخماز و رُست ہے داسد استعمار معدرد استعمار ت ص۹۳) (۲) اگر ایسا باریک کپڑا پہنا جس ہے بدن کا وہ حصّہ جس کائماز میں چھیا نافرض ہےنظرآ ئے باجلد کارنگ طاہر ہوئماز نہ ہوگی۔ (مناوی عالم علیری - ۱ ص۸۰) (۳) آج کل باریک کپڑوں کا زواج بڑھتا جاریا ہے۔ایسے باریک کپڑے کا یا جامہ پہننا جس سے ران پاسٹر کا کوئی ھتیہ جیکتا ہو عِلا وہ نماز کے بھی ایننا رام ب (بهرشر بعت حصه ۳ص ٤٢ مديده سعرشد بريسي شريف) (٤) دير (یعنی مونا) کیڑا جس سے بدن کا رنگ نہ چمکتا ہو گر بدن سے ایسا چیکا ہوا ہو کہ د کیھنے سے عُضُوٰ کی ہُیئت (ہے ۔اَٹ)معلوم ہوتی ہو۔ایسے کپڑے سے اگر چہ نمیا ز ہوجا نیگی مگراُ س عُضْوَ کی طرف دوسرول کونگاہ کرناجا ترنبیں (دانسستارے ۲ ص فد صان مصطفی (صی اندق ل مدوار الم )جس فے بحد بروس مرتبہ تا اوروس مرتبہ شام دروا پاک بڑھ اے تیامت کے دن مرف شفا عت سے گ

۱۰۳) ایبالباس لوگوں کے سامنے پہنٹامنع ہے اور عور توں کے لئے بدر بجۂ اُولی مُمانَعَت - (بھارِ شریعت حصہ ۴صر ۶۴ مدینۂ المرشد بربلی شریف )(۵) بعض خواتین مکمل وغیرہ کی باریک چا در مُماز میں اُوڑھتی ہیں جس سے بالوں کی سیابی چمکتی ہے یا ایب لباس پہنتی ہیں جس سے اُعضاء کا رنگ نظر آتا ہے ایسے لباس میں بھی نَماز نہیں ہوتی ۔

(۳) استیقبال قبله یعن نمازیں قبله یعنی کعبه کی طرف مُنه کرنا(۱) نمازی فی استیقبال قبله کی طرف ہوگیا فی دیا عُذر جان ہو جھ کر قبله سے سینہ پھیردیا اگرچہ فورا ہی قبله کی طرف ہوگیا نئی زفاسِد ہوگئی اورا گربوا قصد پھر گیا اور بَقَدُرتین بار'' سُبہ خسنَ الله " کہنے کہ وُقفہ سے پہلے واکپس قبله رُخ ہوگیا تو فاسِد نہ ہو گی (البحراران ج ا ص ۱۹) (۲) اگر چر ف منہ قبله سے پھر اتو واجب ہے کہ فورا قبله کی طرف منہ کر لے اگر چر ف منہ قبله سے پھر اتو واجب ہے کہ فورا قبله کی طرف منہ کر لے اور نَماز نہ جائے گی گر بلاغڈ رابیا کرنا مکر وہ تحر بی ہے۔ (عبد السنس م ۲۲۷ مرسی)

(سل اندخان مدورار بعم) جمع برؤ زود پاک کی کثرت کروب شک يتمبار سے لئے طهارت ب

(٣) اگرایسی جگه پر ہیں جہاں **قبلہ** کی شنا خُتُ کا کوئی ڈرِ ٹیے نہیں ہے نہ کوئی ایسا مسلمان ہے جس سے یو جھ کرمعلوم کیا ج سکے تو تک حرّی (تَ رُز رِی) سیجے یعنی سو چئے اور جد هر قبلہ ہونا دل ير نجے أدهر بى رُخ كر ليجئے آپ كے حق ميں ؤبي قبلہ ہے۔(الهد ية معه فتح القديو - ١ ص ٢٣٦) ٤ ) تَحَوَّى كركِ ثَمَا زيرُهي بعد میںمعلوم ہوا کہ **قبلہ** کی طرف نما زنہیں پڑھی ہنما زہوگئی لوٹانے کی حاجت نبیں۔(ساوی عاسمگیری ح ا ص ٦٤) (۵) ایک فخص تکوری کرکے (سوچ ر) نماز پڑھ رہا ہو دوسرااس کی دیکھا دیکھی اُسی سُمْت نماز پڑھے گاتونہیں ہوگی دوسرے کے لئے بھی فکتوی کرنے کا تھم ہے۔

(ردانمحتار ۲۰ ص۱۹۳)

(٤) و قست: یعنی جونما زیر هنی ہےاُس کا وَتْت موناظر وری ہے۔مَثَلًا آج کی نَمَا نِعُفْرادا کرنا ہے توبیضر وری ہے کہ عَضْر کا وفتَت شُرُ وع ہوجائے اگر وقت

نماز كاطريقه

ے کتاب میں جو پرورو یا کے تعال دب تک میرانام اس کتاب

عَصْرَ شُرُ وع ہونے سے سلے ہی ہڑھ لی تو نَما زنہ ہوگی ۔ (غنبة المستعلى ص ٢٢٤) (۱) عُمُو ما مساجد میں **نظامُ الْأَوقات** کے نقشے آ وَیزاں ہوتے ہیں ان میں جو مُستَنَدَ تَو قِیْت دان ( تَو قِیْق رواں) کے مُر تَّب کردہ اور عکمائے اہلست کے مُصَدَّ قیہ ہوں ان سے نَماز وں کے اُوقات معلوم کرنے میں سَہولت رَہتی ہے(۲) اسلامی بہنوں کے لئے اوّل وقت میں نَمازِ فَجُرُ اوا کرنا مُسْفَحَب ہے اور باقی نماز وں میں بہتریہ ہے کہ مُردوں کی جماعت کاانبظار کریں جب جماعت ہو چکے ( دُرَمجتارمعه ردامجتار ۲۰ص ۳۰)

نین اُو قبات مَکُرُو هَه: (۱) طُلُوع آ فاب سے لے کہیں مِنْك بعد تك (٢) عُرُ وبِي آفتاب ہے بیس مِنْك بِملِے (٣) نِصْفُ النَّهاريعني صَحْوَ هَ كُبرىٰ ہے لے كرزَ وال آفاب تك -ان نتیوں أوقات میں كوئی نَما ز جائز نہیں نہ فَرض نہ واجب نہ نفل نہ قضا۔ ماں اگر اِس دن کی نما نِ عَصْرَ نہیں پڑھی تھی اور

لا (سل الدقال مدرا رسنم ) جي بركارت سے ذرود ياك برهو بيشك تمهار جي برذرود ياك بزهناتها رے كمنا بور كيے منظ

نکڑوٛہ وفتت ثُمر وع ہو گیا تو پڑھ لےالبتّہ اتنی تا خیر کرنا حَرام ہے۔ دُزِے۔

حتار ج٢ص ٤٠ يهار شريعت حصّه ٣ ص ٣٣مدينة المرشِد بريبي شريف)

## دّوران مُما زمروه وقت داخِل موجائة؟

غُروبِ آفتاب ہے کم ہے کم 20مِئٹ قَبْلُ نَما نِ عَصْرِ کا سلام پھر جو نا جاہیے جبیبا کہامیحضر ت امام احمد رضا خان علیہ رُحمۃ الرَحمٰن فرماتے ہیں ،''نمازِ عَصْرِ مِين جَنني تاخير بوافضل ہے جبکہ وقب کراہت سے پہلے پہلے ختم ہوجائے۔'' مناوی صوبیه شریف حدید جوص ۱۵۶) پھراگراس نے احتیاط کی اورنماز میں ، تطویل مین موں دیا) کہ وقت گراہئت وشطِ نماز میں آگیا جب بھی اس پر إغير اض نبيس-'' ( فتاوی رصویه شریف حدید ۴۰۰ ص ۱۳۹)

(0) نیت : نیت ول کے یکے اراوے کانام ہے۔ (حانبهٔ الطّحصوری ص ۲۸ کے ہے ، (ا) زَبان ہے نتیت کرنا ضَروری نہیں البتَّۃ دل میں نتیت حاضِر ہوتے ہوئے زبان سے کہدلینا بہتر ہے۔(مناوی عالمگبری ج ١ص٥٠) عَر بي ميں كہنا بھى خوصان مصطفعه (ساه خال مديدهم) جومح ياك مرجد أووشريف يزحنا بالناش في سكين يك تير مد جركمة الواليك فيراه احديها أجنا -

ظر وری نبیں اردووغیر وسی بھی زَبان میں کہہ <del>سکتے ہیں ۔ (مُنَحِّ</del>ص زڈا۔۔۔۔۔۔ارے ۲ ص ۱۱۳) (۲) قبیعہ میں زَبان سے کہنے کا ایکتبار نہیں یعنی اگرول میں مَثُلُ طبر کی نتید مواور زبان سے لفظ عَصْر فكلاتك بھی ظبر کی سماز ہوگئ (درمعنار ر درلسه معتارے ۲ ص ۱۱۲) (۳) نتیک کااد فی وَ رَجِد میدے کدا گراُس وقت کوئی پوچھے کہکون ی نماز پڑھتے ہو؟ تو فوراً بتا دے۔اگر حالت ایسی ہے کہ سوچ کر بتائے كاتونمازنه بوكي \_ (معاوى عالم كبرى - ١ ص ٥٠) (٤) فَرْضَ مُمَازَمِين نتيت فرض بهي ضَر وری ہےمَثَلُ دل میں بینیت ہو کہ آج کی ظہر کی فَرْض نَماز پڑھتا ہوں۔ ( دِ معتار اردال معتار ٢٠ ص ١١٦) (٥) أصح (يعني وُرُست ترين) بير ب كَنْفُل سُلّت اورتر اوت کمیں مُطلُق نَماز کی نتیت کافی ہے مگر اصبیاط یہ ہے کہ تر اوت کمیں تَر اوت کیا سقت وَفَت كي نتيت كرياور باتى سنتول مين سنت بإسركار مدينه منى الله عَدَى عيه وَابِهُ وَاللَّهُ كَا مُنْ الْعَنْ مَيْرُوي ) كَى قَيْتَ كَرِے وَإِسْ لِنَتَ كَالِعَضْ مَثْمَا كُنْ رَجِهَهُ للهُ تعابيرُ إن مِينِ مُطْلَق مَمَا زِي مِينِ كُونَا كَا فِي قَرْ اردِيتِ بَيْنِ - (منهة المص

و فعد حان مصطفع سل مدن الب رسم ، جو مجه ير يكسم شدر ووثر بين بإحراب الندق في أس كين يك قيراء جرافهما ورايك قيراط حد بهاز جن ب

ص٥٤٠) (٢) نَمَا زَنْفُل مِين مُطْلَق نَم زَى بيّت كا في بِ الرّحِيفُل بّيت ( درمعنار ،ردالمعتار - ۲ ص ۲۶ ) (۷) روتیت که مُندمیر اقبله شریف کی طرف ہےشَر^ طنہیں ۔ (آیصا) ﴿ ٨ ) اِ تُحْیِدَ امیں مُقتدی کا اِس طرح نتیت کرنا بھی جائزے کہ جوئم زامام کی ہے ؤہی نمازمیری ہے (عامدگیری ہے اص٦٦)(9) ممّ**ا فی** جنازہ کی نتیت بیہے،''نمازاللہ ﷺ حرّد کے لئے اور دُعااِس مَیّٹ كيلي ... كيلي مردر معدر، ردارمعدار -٢ص ٢٠١) (١٠) واجب مين واجب كي نتيت كرنا غَر دری ہے اور اے مُعیّن بھی سیجئے مَثَلُ عیدُ الْفِطْر ،عیدُ ٱلاصّٰحیٰ عَدْ رَ' نَمَازِ بعد طواف ( واجبُ الطَّواف ) يا و مُقُل نما زجس كو جان بو جهر كر فاسد كيا موكه أس كي قَصه بھی وادِب ہوجاتی ہے(حاشبة الصعطاری ص۲۲۲)(۱۱)ستجد والشكر اگرچانفل ہے مگراس میں بھی نتیت ضروری ہے مَثَلُ ول میں بیدنیت ہو کہ میں تُخِدهُ شُكركرتا مول - (اندرالمعتار معه ردالمعتار ج٢ص ١٢٠) (١٢) سُحِدُهُ مُسَمَّو بيل بَعَيْ اصاحِب نهُرُ الْفَائِق'' كِنز ديكِ نِيَّت ضَر وري ہے ( بُهمة) يعني أس وقت ول ميں بيبيَّت ۳۰

فر مان مصطفى (سلادن درارم) جوجي بردرودياك بإحما بعول كيوه جنت كاراسته بعول كيا-

ہوکہ میں سجد ہُ سَبُو کرتا ہوں۔

(٦) تسكبيد تَحْديمه : يعنى نَما زكو 'أللهُ أَكْبَر '' كهدَر شُرُ وع كرنا

(عالمگیری - ۱ ص ٦٨)

ظر وری ہے۔

"بسم الله" كمات رُوف كي نسبت سي مُمازك 7 فراكض

(۱) تَكْبِيرَ كُمْ يمه (۲) قِيام (٣) قِر اءَت (٤) رُكُوعُ (۵) مُجُود (٢) قَهِهُ دَدُ

عیهٔ المستمنی ص۲۵۲،۲۸۳)

ٱخِيُرَه(٧)خُرُوْجِ بِصُنُعِهِ-

(1) تكبير تَحْرِيْهَ : دَرحقيقت تكبيرَ تُحْريمه (يعن تكبير أولى) شرائط نَماز

میں سے ہے مگر نماز کے اُفعال سے بالکل ملی ہوئی ہے اِس لئے اسے نماز کے

فرائض سے بھی شمار کیا گیا ہے۔ (غیبة المستعلی ص٥٥٣) (1) مُقتدی نے تکبیر ر

تُحْرِيمه كَالْفُظ "اللَّهُ" الله كساته كها مكر" اكبر المر الم يهلِخَمْ كرليا تونمازنه مو

ا فلو صاف مصطفیل اسل اند تعالی طیدا دیستم ) جمع بر کاش سے ذرود یاک باع الب تبارا اجمد بروز و دیاک باعدا تبدرے گزا ہوں کیلئے منفرت ہے۔

گی۔(عالمگیری جام ۲۸) (۲) امام کورکوع میں بایا اورتکبیر تُح بیمہ کہتا ہوا رُکوع میں گیالینی تکبیراُس وَ قُت خَنْم ہو کی کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پُنچ جائے نُماز نہ ہو گی۔ (حیلاصة الفناوی ج ۱ ص ۸۳) (ایسےموقع پر قاعدے کےمطابق پہلے کھڑے کھڑے تکبیرتح یمہ کہدلیجئے اِس کے بعداللہ اکبر کہتے ہوئے رُکوع سیجئے ،امام کے ساتھ اگر زُکوع میں معمولی سی بھی شرکت ہوگئی تو رَکعنت مل گئی اگر آ ب کے رُکوع میں داخِل ہونے ہے قبل امام کھڑا ہو گیا تو رَکْعت نہ ملی۔(۳) جو مخض تکبیر کے تَلُقُظ پر قادِر نہ ہومَثُلُا گونگا ہو پاکسی اور وجہ سے زَبان بند ہوگئی ہو أس يرتكفُظ لازمنيس، ول يس إراده كافي ب- (نبيس الحفائق - ١٠٩٥) (٣) لَقُظ اللَّه كو اللَّهُ ما اكبركو اكبر بإ أكبار کہائماز نہ ہوگی بلکہ اگران کے معنی فاسِد ہ بجھ کر جان بو جھ کر کہے تو کافر ہے۔ (درسهنسار بردنسه مندارج۲ ص۱۷۷) نما زیول کی تعداد زیاده بونے کی صورت میں

أهريين جعينها (سلاندن لاسيدارسم) جوجي يردونه عدة زودشريف يزسيعكا بشرقيا مت سكادن أس ك شفاعت كرول كا-

پیچے آواز پہنچانے والے مکتروں کی اکثریّت عِلْم کی کی کے باعث آج کل ''اکبر'' کو''ا کبار'' کہتی سُنائی دیتی ہے۔ اِس طرح ان کی اپنی نَماز بھی تُوثی اوران کی آواز پر جولوگ انبقالات کرتے یعنی نَماز کی اَرکان اوا کرتے ہیں اُن کی نَماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ لہذا بغیر سیکھے بھی مُسکیّر نہیں بنا چاہے (۵) پہلی رَکعَت کا رُکوع مل گیا تو تکمیر اُو کی کی فضیلت یا گیا۔

(عالمگیری ح ۱ ص ۹۹)

**(٣) قِيسام** : (١) كم كى جانب قِيام كى حدييب كه ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں

تک نہ پنجیں اور پوراقیام ہے ہے کہ سیدھا کھڑا ہو۔ ( درمحند، دلمعنار ۲ ص ۱۶۳ ) (۲) قِیام اتنی دیرینک ہے جتنی دیریک قر اء نشہ ہے۔ بُقَدَ رِقِراءَ تِ فَرُض قِیام

بهي فَرْض ، بَقَدَ رِوادِب وادِب ، اور بَقَدَ رِسدَّت سدَّت \_ (رَبَه صل) (٣) فَرْض ، وِثْر ،

عِيْدَ يُن اور سنّ بِ فَجُر مِين قِيام فَرْضَ ہے۔ اگر ہلاعُدُ رَحْجَ كوئى يهُمَا زين

. چور بان مصعفی (سی اندان لا میداند شم) جمل نے جھے بروز نگے والود روز اُرود یا کسیج ھا 'س کے دوموس کے گذابات الساور سے۔

بیٹھ کرادا کرے گا تو نہ ہوں گی۔( نیسان)(٤ ) کھڑے ہونے سے تحض کچھ لکیف ہوناغلا رنہیں بلکہ قِیام اُس وفت ساقط ہوگا کہ کھڑا نہ ہوسکے باسُجد ہ نہ کر سکے یا کھڑے ہونے یائجد ہ کرنے میں زُخم بہتا ہے یا کھڑے ہونے میں قَطَر ہ آتا ہے یا چوتھا کی سِنْز گھلٹا ہے یا قر اءت ہے مجبور کھٹس ہوجا تا ہے۔ یو ہیں کھڑا ہوسکتا ہے مگراس سے مرض میں زیاد تی ہوتی ہے یا دیر میں اچھا ہوگا یا نا قابل برداشت تکلیف ہوگی تو بیٹھ کریڑھے۔ (عب المستسل ص۲۰۸)(۵)اگر عُصا (یا بیساکھی) خادم یاد بوار پرٹیک لگا کر کھڑ اہوناممکِن ہےتو فڑض ہے کہ کھڑ اہوکر پڑھے (ء۔ ب ہے صہہ ۲۰۸) اگر مِرْ ف إِنَّا كَفِرْ اہموناْمُمَكِن ہے كەكھڑے كھڑے تكبير تُحْ يمه كهه لے گاتو فرض ہے كہ كھڑا ہوكراللّٰهُ اكبو كہه لےاوراب كھڑا رَ ہناممكن نہیں تو بیٹھ جائے۔ (عنية المستمني ص٩٥٩)

خبسرداد! بعض لوگ معمولی تکلیف (یازهُم) کی وجهسے فرض

مر من مصعد (صل اندق لى مدور دام) اس فعل كي ناك فاك آلود موجس ك ياس ميرا ذكر مو وروه الله يرد روياك ندي ها ...

نمازی بینی کر پڑھتے ہیں وہ اِس کھم فری پرخور فرما کیں بہتنی فرازی قدرت قیام کے باؤہ وبینی کراوا کی ہوں ان کولوٹانا فرض ہمازیں قدرت قیام کے باؤہ وبینی کراوا کی ہوں ان کولوٹانا فرض ہے۔ اِسی طرح و لیسے ہی کھڑے نہ زہ سکتے تھے گرعکھا یا دیوار یا آ ڈی کے سمارے کھڑے ہونا ممکن تھا گر بیٹی کر پڑھتے رہے تو ان کی بھی نمازیں نہ ہوئیں ان کاکوٹانا فرض ہے۔ (سُلَتَ مَ اُ ہارِ شربت حقہ ہے کہ بیکھی نہیں کے بیٹی ویٹیر شری اور اور کیلئے بھی ہی بیکھی ہے کہ بیٹی ویٹیر شری اور اور کیلئے بھی ہی بیکھی ویٹیر شری اور اور کیلئے بھی دیکھی میں ویٹیر شری اور اور کیلئے بھی دیکھی ویٹیر شری اور اور کیلئے بھی دیکھی ویٹیر شری اور اور کیلئے بھی دیکھی اور اور کیلئے بھی دیکھی ویٹیر شری اور اور کیلئے بھی دیکھی ویٹیر شری اور اور کیلئے بھی دیکھی دیکھی

بعض مساجد میں گرسیوں کا انتظام بھی ہوتا ہے بعض بوڑھے وغیرہ ان پر بیٹے کرفَرض نَماز پڑھتے ہیں حالانکہ چل کرآئے ہوتے ہیں، نَمازے بعد کھڑے کھڑے ہات چیت بھی کر لیتے ہیں ۔ایسے لوگ اگر افجیر اجازت شُرعی ہیٹے کر نمازیں پڑھیں گے تو ان کی نَمازیں نہ ہوں گی۔(۸) کھڑے ہوکر پڑھنے کی ا موجد وصعد (صل الدن في ما روم على إلى ميراذ كر مواوراه مجدي أوروشر يف ندم صلة موكول بين وه تجول تري فيحل ب-

قدرت ہو جب بھی بیٹھ کرنفل پڑھ سکتے ہیں گر کھڑے ہوکر پڑھنا افضل ہے کہ **حضرت س**ید ناعبداملد بن محمر و رض اللہ تعالی عندسے مَروی ہے، رحمت عالَم ، لورِ جسم، شاوِ بن آوم، رسولِ مُحتشم صلى الدندل سيداروسم في إرشاد فرماي بياه کر بڑھنے والے کی نماز کھڑے ہوکر بڑھنے والے کی نِصْف (یعنی آ دھا ثواب) ہے (صحیمسم جاس ۲۵۳) البتہ عُذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھے تو ثواب میں کمی نہ ہوگی ہے جوآج کل عام رَواج پڑ گیا ہے کہ نفل بیٹھ کر پڑھا کرتے ہیں بظاہر ہیمعلوم ہوتا ہے کہ ثناید بیٹھ کریڑھنے کوافضل سمجھتے ہیں ایسا ہے تو اُن کا خیال غلَط ہے۔ وِترَ کے بعد جو ڈور کعَت نُفُل پڑھتے ہیں اُن کا بھی بھی حکم ہے کہ کھڑے ہوکر پڑھنا انضل ہے۔ (بهارشر بعت ج ٤ ص ١٧ مدينة المرشد بريني شريف)

(٣) قِر اءَت: (١)قِر اءَت إس كانام ب كه تمام رُوف كارِج سے اواكے

جائيں كه بركزف غير سے سي طور برممتاز (ئرين) موجائے۔(عاسمگرى ج١ص

### ن مدرور منے )جس کے پاس میر افر کر مواا در اُس نے وُرُ ووٹٹریف نہ پڑھا اُس نے جفا کی۔

۲۶)(۲) آہِت، بڑھنے میں بھی پیضر وری ہے کہ خودین لے۔(غ ص۲۷۱) (۳)اگرنژ وف توضیح ادا کئے مگراتنے آہستہ کہ خود نہ سٹااورکوئی زُ کاوٹ مَثَلًا شوروَغَل يا ثِقُلِ سَماعت (يعني أونيا سننے كامرض) بھىنہيں توئما زند ہو كى۔( ء لەيجىرى - ١ص ٢٥) (٤) اگرچه خودسنناظر وري ہے مگرية هي إختياط رہے كه يمر كل (يعني آہسة قراءَت دانی) نُمازوں میں قِر اءَت کی آ واز دوسروں تک نہ مینیچے، اِسی طرح تسبیح ت وغیرہ میں بھی خیال رکھئے (۵) نماز کے عِلا وہ بھی جہاں کچھ کہنا یا پڑھنا مقرَّ رکیا ہے اِس ہے بھی یہی مراد ہے کہ کم از کم اِتنی آ واز ہو کہ خود من سکے مُثلًا طَلَأ ق دینے ، آ زاد کرنے یا جانور ذَنج کرنے کے لئے اللّدیز دِجل کا نام لینے میں ہوئے بھی کم از کم اتنی آ واز ہونی جاہئے کہ نُو دسُن سکے جبھی پڑھنا کہلائے گا۔ (٢) مُطلَقاً ایک آیت پڑھنا فُرْض کی دورَ کعنوں میں اور ویژرسُنُن اورنَوافِل کی ہر

(سی ان ف ل مدار الله علی اس کے پاس میر فر کر موااوراً س نے جھے پرو را ودیاک ندم حافظیق وہ بد بخت موکیو ۔

۔ رَ کَعُت میں امام ومُنْظَرِ د ( لیعنی تنهائم زیز ھنے والے ) مَرِفَرَض ہے۔(مدانسی العلام معہ <u>، صحیحان یا ص۲۲۶ (۷) مُتَقَنّدی کوئما زمین قراءُ ت جائز نہیں نہ</u> سورةً الْفاتِحة ندآيت لندير كل (يعني بستقراءَت دالي) نَماز مِين نهجَمُر كل ( بین بُلند آ واز سے قِر اءَ ت والی ) نَماز میں ۔امام کی قِر اءَ ت مُقتدی کے لئے بھی کافی ہے۔(مراقی لفلاح معه حاشیة لصحطاوی ص۲۲۷)(۸) فُرض کی کسی رَکعَت میں قِر اءَت نہ کی یافقط ایک میں کی نماز فاسِد ہوگئی۔(عبائب بھیری ۱۶ ص ۲۹) (٩) فَرَضُولِ مِينَ نَفْهِرِ كُفَبَرِ كُر قِرِ اءَت كرےاورترَ اور كَ مِين مُعَوبِّط انداز براوررات کے نُوافِل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے مگرایبا پڑھے کہ بھھ میں آسکے یعنی کم سے کم مَد کا جود َ رَجِه قارِ بول نے رکھا ہے اُس کوا دا کرے ور شحرام ہے،اس لئے کہ ترتیل سے (یعنی تُفرر تُفرر کر آن رہ صنے کا تعلم ہے ( درمد عدار ردالمعدار ج اور ص ۳۶۴) آج کل کے اکثر نحفاظ اِس طرح پڑھتے ہیں کہ مد کا ادا ہونا تو بوی بات

عد معالم مصطعا ( من الدن في هذه الدسم) جس في مجمع برايك بارؤ رُووِ ياك ردِّ ها الله تعالى أس يردس وحتي بيجياب

ہے۔ یَعُلَمُونَ تَعْلَمُونَ کے بواکسی افْظ کا پتائیس چلّانہ قصْحِیْحِ تُرُ وف ہوتی بلکہ جلدی میں افْظ کے افْظ کھا جاتے ہیں اور اس پر تفاخر ہوتا ہے کہ فُلاں اِس قَدَر جلد پڑھتا ہے! حالانکہ اِس طرح قرآنِ مجید پڑھنا حرام اور شخْت حرام ہے۔

(بهايشريت ج ٣ ص ٨٧ ، ٨٧ مدينة المرشد بريلي شريف)

خروف كى صحيح ادائيكى ضرورى هي المرزول طن ، ساص ف اوع ، الاح ، الله ف ظ المرعنى فابد المردول ا

فروجان مصطفية (المادة عالى مدارة م عالى عالى على مورد وكالماة حياتك يرادم الكاب عرائد بها فريخ متعادر عاري مك

### خبردار إخبردارا خبردارا

جس سے تُر وف مجے اوانہیں ہوتے اُس کے لئے تھوڑی دمر مُفْق كرلينا كافي نبيس بلكه لا زِم ہے كمانييں سكھنے كے لئے رات دن بوری کوشِش کرے اور اگر سیح یوٹھنے والے کے پیچھے نماز پرٹھ سکتا ہے تو فرض ہے کہ اس کے پیچھے پڑھے یا وہ آئیتیں پڑھے جس کے ئر ون صحیح ادا کرسکتا ہو۔اور یہ دونوںصورَ تیں ناممکِن ہوں تو زَملنهُ<sup>'</sup> كوشش ميں اس كى اپنى نماز ہوجائے گى ۔ آج كل كافى لوگ اس مَرض میں مبتلا ہیں کہ نہ انہیں قرآ ن صحیح پڑھنا آتا ہے نہ سکھنے کی کوشِش کرتے ہیں \_ یا در کھئے!اس طرح نمازیں بریا دہوتی ہیں \_ ( مُنغَص اد بهارِ شریعت حصه ۳ ص ۱۱۸) جس نے رات ول کوشش کی مگر سیکھنے میں نا کام رہا جیسے بعض لوگوں سے صحیح نحر وف ادا ہوتے ہی نہیں اس کے لئے لا زِمی

## غور هان مصطفعيا: (مل الدن مدارية م) جوجي برورود بإك برهنا بحول كيوه بنت كارات بجول كيو

ہے کہ رات دن سیکھنے کی کوشیش کرے اور زمانیۂ کوشیش میں وہ **معنْدوں** ہے اِس کی اپنی نئی ز ہوجائے گی مگر تھی چراجینے والوں کی امامت ہر گرنہیں کرسکتا۔ ہاں جو محرُّ وف اس کے اپنے غلط ہیں ؤہی دوسروں کے بھی غلط ہوں تو زمانیۂ کوشیش میں آبیوں کی امامت کرسکتا ہے۔ اور اگر کوشش بھی نہیں کرتا تو خود اِس کی نئما زہی نہیں ہوتی تو دوسرے کی اِس کے پیھے کیا ہوگی!

(ماحود ار فتاوي رصويه ج٦ص٥٥ رصا فاؤلديش لاهور)

# مَدْرَسَةُ الْمِدينه

میٹھے بیٹھے اسلامی مما تیو! آپ نے قر اُءَت کی اَهَدِیَّت کا بخوبی

اندازہ لگالیا ہوگا۔ واقعی وہ مسلمان ہوا بدنھیب ہے جو دُرُست قرآن شریف پڑھنانہیں سیکھتا۔ اَلْحَمْدُلِلْه عود حل علیٰ قرآن وسنَّت کی عالمگیر غیرسیا ی تحریک ' وعوت اسلامی'' کے بے شار مدارس بنام' مَدْدَ سُدُ اَلْمد ینه'' قائم ہیں اِن میں فوجان مصطلها الاسادة في ما مام المس في مجويراً بك الرودياك يزها الدهالي أس يروس وتيس محيجات ب

مَدَ نَى مُنّول اورمَدَ نَى مُنّعِ ل كوقرانِ ياك جِفْظ و ناظِر ہ كى مفْت تعليم ديجاتي ہے ۔ نیز بالغہ ن کوئمو ، بعد نمہ زِ عِشاء ُخروف کی صحیح ادا نیگی کیساتھ ساتھ سنتوں کی تربّیت دی جاتی ہے ۔ کاش!تعلیم قرآن کی گھر گھر دھوم پڑ جائے ۔ کاش! ہروہ اسلامی بھائی جو مجھے قرآن شریف پڑھنا جانتاہے وہ دوسرے اسلامی بھائی کوسکھانا شُروع کردے۔اسلامی بہنیں بھی یہی کریں لیتنی جودُ رُست پڑھنا جانتی ہیں وہ دوسری اسلامی بہنوں کو پڑھا ئیں اور نہ جاننے واپیاں ان ہے سیکھیں۔ ان شاءُ الله عرُوحهَ بِهِرتو برطر**ف تعليم قر آن کی بہارآ جائے گی اور سکھنے سکھانے** والول كيليّ ان سَاءً الله عروْجهُ ثواب كأأنبارلك حائے گار ریبی ہے آرزو تعلیم فرآ ل عام ہوجائے

( \$ ) دُكُوعِ : إِنَّاجُهَكَنَا كَهِ بِإِنْهِ مِنْ هَائِحَ لِزُهَائِ لِوَيْ أَعِيْنِ جَائِمَ بِيرُكُوعَ كَا أُونِي

تلادت شوق ہے کرنا ہمارا کام ہوجائے

و رَجِه ہے۔ ( دُرِّم عندر ، زُدُّن معندر - ٢ ص ٢٦٠) اور پوراريك پيي سيدي جيادے۔

(حاشية لصحطاوي ص٢٢٩)

سلطانِ مسكَّةُ مُكَّرُّمه ، تا جدارِ مسدينةُ منوَّر ٥ سنى التدتو الى سيدوالدوسنم كا

فر مانِ عظمت نشان ہے ،اللّٰدعز وجل بندہ کی اُس نَماز کی طرف نظر نہیں فر ما تا جس

میں رُکوع وسُنجو دیے درمیان بیٹے سیر ھی نہ کرے۔ رخی ہفتہ بعالی ہنہ

(مُسند مام حمدس حَسُن ٣٥ص١٧ حدث ١٠٨٠٣ دار عكربيروب)

(0) سُجُود : (١) سلطان مكهُ مكرَّ مه، تا جدا ريد پنهُ منوَّ روصنی الله تعالی مليه داله

وستم کا فر مانِ عظمت نشان ہے، مجھے ضکم ہوا کہ سات بڈ یوں پر سجدہ کروں، منہ اور اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور دونوں پنجے اور بیا کم ہوا کہ کپڑے اور بال نہ سمیوں ۔ رصحیح مسہ جاس ۱۹۲۰) (۲) ہرد سمجیں دوہ رسَجدہ فکرض ہے۔ (در معند اور رد سعندر جا ص ۱۹۷) (۳) سَجد ہے میں پیشانی جمناظر وری ہے۔ الى الله كالى ماياسة مى المايكى جوجى بروز دور برعوتمها را دروجى تك مايتيا سه.

جنے کے معنیٰ یہ ہیں کہ زمین کی مختی محسوس ہوا گر کسی نے اس طرح محدہ کیا کہ پیشانی نه جی تو سجده نه ہوگا۔(عـائـمگیری ۱۰ ص ۷۰) ٤ ) کسی نُرُم چیزمَثُلُا گھا س (جیبہ کہ باغ کی ہریال ) رُوئی یا قالین (CARPET)وغیرہ پرسُجدہ کیا تو اگر بییثانی جم گئی یعنی اتنی و بی کہاب دبانے سے نہ د بے تو سجدہ ہوجائے گاور نہیں۔ (نبیس حفائق ۲۰۱۰) (۵) آج کل مساجد میں **کارپیپ (CARPE**T) بچھانے کا رَواج پڑ گیا ہے ( ہلک بعض جگہ تو کاربیٹ کے نیچے مزیدنو م بھی بچھا دیتے ہیں ) کار بَیٹ برسَجدہ کرتے وقت اِس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ بیٹانی اپتھی طرح جُم جائے ورنہ نَماز نہ ہوگی۔اور ناک کی ہڈی ندد کی تو نَماز مکر و وَتِح یمی واجِبُ الْإعاده بوگی \_(مُدَخِّص اربهار شریعت حصّه ۳ص۷۱) (۲) کمانی دار (یعنی اسپرنگ دالے) گد ے ير پيشاني خوبنيس جمتى لهذائما زند موگى - (أيداً) خوصان صصطفيل (سل الدق ل حدد الدائم) بس نے جى يول مرتبك ودوس مرتبراً مودود كى باعد أسد قيامت كون ميرى شفاحت سے كى۔

### کارپیٹ کے نقصانات

کار پیٹ سے ایک تو سے ایک تو سے میں دُشواری ہوتی ہے، مزید سے معنوں میں اِس کی صفا کی نہیں ہو پاتی لھذا دُھول وغیرہ جُٹی ہوتی اور جَراثیم پرورش پاتے ہیں ، سَجدہ میں سا نس کے ذَرِ نُعِہ جَراثیم ، گُرو وغیرہ اندر داخِل ہوجاتے ہیں ، کار پیٹ کارُ وال چیپچر ول میں جاکر چپک جانے کی صورت میں مُعاذ الله عور حل کی فروت میں مُعاذ الله عور حل کی فروت میں مُعاذ الله عور حل کی فروت میں مُعاذ الله کرو حل کی فروت میں جو جا ورچھ کار پیٹ پرتے یا پیٹا ب وغیرہ کروالتے ، پلیال گذرگی کرتیں ، چو ہے اور چھپکلیال مینگنیاں کرتے ہیں ۔ کار پیٹ اپاک ہوجائے کی شورت میں مُحمور ما پاک کرنے کی زخمت بھی نہیں کی جاتی ۔ کاش ایک ہوجائے۔ اور پیٹ بھوجائے۔ اور پیٹ بھوجائے کی شورت میں مُحمور کے بھوجائے۔ اور پیٹ بھوجائے کی شورت میں مُحمور کو بیالے کو بھوجائے۔ اور پیٹ بھوجائے کی شورت میں مُحمور کی کو بھوجائے کی شورت میں مُحمور کے بھوجائے کی شورت میں مُحمور کی کو بھوجائے کی شور کو بیالے کی کے کو بھوجائے کی شور کی کو بھوجائے کی شور کو بھوجائے کی شور کو بیالے کو بھوجائے کی سور کی کو بھوجائے کی شور کو بھوجائے کی کار پیٹ بھوجائے کی کو بھور کے کو بھور کو بھور کے کو بھور کو بھور کو بھور کو بھور کو بھور کو بھور کے کو بھور کو

## ناپاك كارپيٹ پاك كرنے كا طريقہ

**کار پیین** کا نا پاک هند ایک بار دهوکر لاکا دیجئے یہاں تک که نیکنا

هو جان وصطعی (سی الد قد ل طیداریسم) مجھے پر وُرُ وو پاک کی کمش ت کرو بے شک بیتمبرارے سے طہارت ہے۔

موقوف ہوجائے پھر دو آبارہ دھوکر النگاہیے حتی کے ٹیکنا بند ہوجائے پھر تیسری بار
اس طرح دھوکر ان دہیجئے جب ٹیکنا بند ہوجائے گا تو پاک ہوجائے گا۔ پکٹائی، جُوتا
اورمِنی کا وہ برتن وغیرہ جس میں پانی جَذَب ہوجاتا ہو اِس طرح پاک ہیجئے۔ اگر
ناپاک کاربیٹ یا کیٹر اوغیرہ بہتے پانی میں (مُثَلُّ دریہ نُہُر میں یا نُونی کے بیجے ) اتنی دیر
تک رکھ چھوڑی کے فطن غالب ہوجائے کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا تب بھی
پاک ہوجائے گا۔ کاربیٹ پر بچہ بیشاب کردے تو اُس جگہ پر پانی کے چھینظ مار
دینے سے وہ پاک نہیں ہوتا۔ یا درہے! ایک دن کے بیچے یا بیٹی کا بیشاب بھی
ناپاک ہوتاہے۔

(تفصيل معلوهات كيلئة بهارشر بعت حقية كامط لَعَهْ ما ليجرُّ \_ )

(۱۹) قَصَدهُ آخیره: یعنی نمازی رَکعتیں پوری کرنے کے بعداتی دریتک بیشا کہ پوری مَشَهُد (یعنی پوری الصَّحِیّات) رَسُو کُهُ تک پڑھلی جائے فُرْض ہے(عالمدگیری ترامی، ۷) تَجْ رِرَکعت والے فَرْض مِیں چُوتی رَکعت (رَک عَمَت) ا معان مصطفیٰ (صحادت ل علیه الدائم) می ن کزب علی جودد: م کی الوجب تلدیم وام ای کزب عماهدد به کافر شاه اس کیا سند ارتر برای گر-

"قیامت میں سب سے پہلے نماز کا سُوال ہوگا" کتیں رُوف کی نبت سے تقریباً 30 واجبات

(۱) تَكْبِيرِ تُحْرِيمه مِين لفظ 'أللُّه أكبَو '' كهن (۲) فَرضون كي تيسري اور

فند صاب مصطفى (سى ائدى لى سراوراسم ) كى بركترت ، وزود يك براحب شك تبيار كى براء دويك با هناتبرر، يانابول كيده مغفرت ب

چونھی رّ گئت ( زک ےئٹ ) کےعلاوہ باتی تمام نما زوں کی ہرز گئت میں المحہ شریف پڑھنا'سُورت ملانایا قرآنِ یا ک کی ایک بڑی آیت جوچھوٹی تین آیتوں ك برابر مويا تين چوفى آيتي يرهنا (٣)المحمد شريف كاسورت سے پہنے يرُ هنا (٤) الحكمد شريف اورسورت كورميان 'اهِين' 'اور' بسُم الله لرَّحْمِ الرَّحِيْمِ" كے علاوہ كچھاور نہ يڑھنا (۵) قِر اءَت كِنُوراً بعدرُ كوع كرنا (۱) ایک سَجدے کے بعد ہالتَّر شِیبِ دوسراسجدہ کرنا(۷) تَعْدِیلِ اَرکان لِعِنی رُكُوعٍ بُحُةِ دِ، تَوْمِهِ اورَ جَلْسه مِينَ كُم ازكم أيك بارْ 'سُبْ حْنَ اللَّه' ' كَيْنِي كَى مقدارُ هُبرِنا (۸) قُو مہ یعنی رُکوع ہے سیدھا کھڑ اہونا ( بعض لوگ کمرسیدھی نہیں کرتے اس طرح ان کا داجب ٹھوٹ جاتا ہے )(٩) جَلْسہ لِعِنی دُوسَجِد ول کے دَرمِیان سیدھا بیٹھنا دورسے ( بعض نوگ جلد یا زی کی وجہ ہے برابرسید ھے بیٹھنے سے پہلے ہی ہجدے میں چلے جاتے ہیں اس طرح ان کا وا جب کرک ہو جاتا ہے جا ہے کتنی ہی جندی ہوسیدھا بیٹھنا لازمی ہے ورندئماز عر جان معطف رسل اسد رام بر جو مي ير يدم ترة و دوشر غف يز حالب شدق في س كيد يك بي ايم طر فلمتا اور يك قبراط در پهار بيتا بيتا ي

مكروه خُر كِي وبِدِبُ الاعاده ہوگ) (١٠) تعدهُ أولى واجِب ہے اگر چه نما زِنُفل ہو (دراصل د دُفُلَ کا ہر قَعدہ ،'' تعدہُ اُخیرہ'' ہے اور فَرض ہے اگر قَعدہ نہ کیا اور بھول کر کھڑ اہو گیا تو جب تک اس م زنخت کا محد و ندکر لےلوٹ آئے اور محد وسم بوکرے'') (بهار ثر چناھند ؛ صاهدیدہ الدرنید ہر بی شریف اگرنفل کی تیسری رَکْعت کا تجد ہ کر رہا تو جار یوری کر کے تجد ہُ سُہُؤ کرے۔ تبجد ہُ سُہُوْ اس لئے واجب ہوا کہا ً رچہ نفل میں ہر ڈور کفت کے بعد قعد ہ فرض ہے مگر ' تیسری یا یا نچویں (عسی هسه الفِیاس) رُکعت کا سُجِد ہ کرنے کے بعد قَعد ہُ اُولی فَرْض کے بچائے واجب ہوگیا۔ رئے مصد صدری ص ٤٦٦) (١١) فَرْضُ وَرَّ اورسنّتِ مُوَّ تَكده میں تَشْهُد (یعی النّحیّات ) کے بعد کچھینہ بڑھاتا (۱۲) دونوں قعدول میں'' تَشَهُد مكمَّل يرهنا \_ اگر ايك لفظ بهي مُجَّونا تو واجب ترك مو جائے گا اور سُجدهُ ہدئے وابیب ہوگا (۱۳) فَرْضُ ، وِتُر اور سنّتِ مُوثِّ کے دہ کے فَعدہَ اُولّٰی میں نَشَدُّ ك بعدا كرب خَيال مِنْ أ واللهُ وَحَلَّ عَلَى مُحَقَّلِ مِنْ أَوْلَمُ مُصَلِّي مَا يُكِينُ لَا

#### فرمان مصطفى (سى الدعل ميد راسم) جهد يرو زود ياك كركترت كروب شك يرتم رس سے طهارت ب

کہدلیا تو سجدۂ مدئیہ ہے واجب ہو گیا اورا گر جان بو جھ کر کہا تو نما زلوٹا ناواجب ہے د دلسحنار ۲۶ ص۲۶۹) (۱۶) ونول طرف سلام پھیر تے وقت لَفْظ ''اَلسَّلاهُ'' 'ونوں بارواجب ہے۔ َلفُظ'' عَسَلَیْکُیم ''واجِبِنہیں بلکہ سنَّت ہے (١۵)وَرُ مِينَ تَكْبِيرِ قُنُوتَ كَهِنَا (١٢)وَرُ مِين دُءَ ئِ قَنُوتَ بِرُ هِنَا (١٧)عِيدَ بَنِ كَي ج تکبیری (۱۸)عِیدَین میں دوسری رَنْعت کی تکبیر رُکوع اور اس تکبیر کیسئے کَفُظ'' اَلْـــَالْـــهُ اَتْحَبَــو ''ہونا (١٩)''جَبَر ي نماز''مَثَلَامغر ب وعشاء کي پہلي اور دوٽري رَ كُعَت اور فجز' جُمعہ 'عِيدين' تَر اوِ آح اور رَمْصان تُر يف كے وَثِرٌ كَي هِرَرَ كُعَت مِيلُ ا، م کوجہر ( مینی اتنی بلند آواز کہ کم از کم تین آؤی سُن کیس ) سے قِر اءَ ت کرنا (٢٠)غَيرِ جَمْرِي نَمَازِ (مَثُونَ ظُهرِ وعَصْرِ ) ميں آ ہستہ قرِّ اءَ ت کرنا (۲۱) ہرفرض و واچب کا اُس کی جگه ہونا (۲۲) رُکوع ہر رَ گغت میں ایک ہی بارکرنا (۲۳) سُجد ہ ہر رَ نُعَت مِیں دُوہی بارکرنا (۲۶) دوٹسری رَ تُعَت سے پیلے قَعْد ہ نہ کرنا (۲۵) جاگر

فوجان مصطفی (سل در فال بدار دلم) من نا تاب می او بردر و کسال او ب تک براه م س کاب شراکت سال من سندر کرتے و میں م

رَكْعَت والى نَمَاز مِين تَيسرى رَكْعَت پر قَعَد و نه كرنا (۲۷) آيتِ سُجد و پڙهى ہو توسُجد وَ تِلا وت كرنا (۷۷) سُجد وُسَمَهُ في واجِب جُوابوتو سُجد وُسَمَهُ في كرنا (۲۸) دُو فُرض يا دُوواجِب يا فُرض وواجِب كے دَرميان تين شَبيح كى قَدَر (يعن تين بار' سُهُ طن اللّه "كَتْحِكَ مقدار) وُتَفْدنه بونا (۲۹) امام جب قِر اعَت كرے خواه بُلند آ واز سے ہو يا آہِسة آ واز سے مُقدى كا پُپ رُ ہنا (۳۰) قِراعَت كے سواتمام واجِبات مِيں

امام کی پیروی کرنا۔ (درمحتارہ دیمحتارے ۲ ص ۱۸۱ عالمگیری -۱ ص ۲۱)

# نَماز كى تقريباً 96 سُنَّتيس تكبير تحريم كى تني

(۱) تکبیرِ تُحُرِیمه کیلئے ہاتھ اُٹھانا (۲) ہاتھوں کی اُنگلیاں اپنے حال پر

(Normal) چھوڑ نا، لیعنی نہ ہاِ لکل ملاہیئے نہ ان میں تناؤ پیدا سیجئے (۳) ہتھیلیوں مصرف

اوراُ نگیوں کاپیٹ قبلہ رُوہونا (٤) تکبیر کے وقت سرنہ جھکانا (۵) تکبیر شروع

. جوالي يركيدرورور يعد إحتا القد ق ل الكينة الكياتير واجر كعمنا وراكي تير ط حديد و هناب-

لرنے سے پہیے ہی ڈونوں ہاتھ کا نوں تک اُٹھالینا (۲) تکبیر قَنُوت اور (۷) تکبیرات عید ین میں بھی یہی سنتیں ہیں (درمحت رداسمعنارے ۲ ص ۲۰۸) (۸) امام كابلندآ وازے الله اكبر (٩) مسكوم ولله الله الله اكبر ١٥٥ اور (۱۰) سلام کہنا (صاجت ہے زیادہ پُدند آ واز کرنا مکروہ ہے) (رداسہ سنسر ۲۰ ص۲۰۸) (۱۱) تکبیر کے فور ٔ بعد ماتھ باندھ لیناسنّت ہے (بعض لوگ تکبیر اُولٰ کے بعد ہاتھ لاکا ویتے ہیں یا کہنیاں پیچھے کی طرف مجھلانے کے بعد ہاتھ ہاندھتے ہیں اٹکا پیٹھ کی سنت ہے ہٹ کرے)

# قیام کی سنّتیں

(در محتار ، ردالمحتار ۲۲ ص ۲۲۹ )

(۱۲) مُرْد ناف کے بنچے سیدھے ہاتھ کی تھیلی اُلٹے ہاتھ کی کلائی کے جوڑ ہرِ، چُھنگلیا اور اَنگوٹھا کلائی کے اَغُل بَغُل اور باقی اُنگلیاں ہاتھ کی کلائی کی ) پُشت پرر کھ (عنبة لىمىسىمىسى ص٢٩٤) (١٣) يىلى تَناء (١٤) پھر تَعَوُّذ (

#### خوصان مصطفية (صحادة الى سدار الم ) جي يرو أووثر يق يام عو الدتم يرجمت تيميم كا

تَ-عَوْ وَوْ) لِعِن آهُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِ بِالرَّحِيمِ بِرُ منا (١٥) يم تسمية (أس-م-يه) يعن يشير الله التحمن الرّح في يامنا (۱۶)ان ننیوں کوایک دوسرے کے فوراً بعد کہنا (۱۷) ان سب کو آہستہ پڑ ھنا مار، ردانسه حت رح۲ ص۲۱) (۱۸) امین کبنا (۱۹) اس کوبھی آپوسته کبنا (٢٠) تكبير أولى كفوراً بعد عُناء يره هنا (ايفاً) (عَما زمين تَعَوُّذُ و تَسُمِيَه قِر اء ت كة الع بين اورمُقتدى يرقر اءَت نبين لهذا تَهَوُّذُ و تَسُمِيَه بهي مُقتدى کیلئے سقت نبیں۔ ہاں جس مقتدی کی کوئی رَکعَت فوت ہو گئ ہو وہ اپنی باقی رَ گُعَت ادا کرتے وقت ان دونوں کو پڑھے (الهیدایة معه فتح الفدیرے ۱ ص ۲۰۳ ) (۲۱) تَعَوُّ دْمِرْ ف ببلي رَكْعَت مِين بهاور (۲۲) تَسْمِيسَه بررَكْعَت ك ا مروع میں سنت ہے۔ (عالمگيري ح ١ ص ٧٤)

ه وها وهنده المستنالي هدواراته ) دب تم مرهين ( علم الدام اير دُرُود ياك بالعقوة مجدي بالكريط ب شك الريم المجانور ك رب كارس بور -

## رُکُوع کی سُنّتیں

(٢٣) رُكُوع كيمن اللَّهُ اكبركم الهداية معه فنح القدير - اص ٢٥١) (٢٤) رُكُوع مِين تينَ بار مَيْعُنْ ذَنِيَ الْعَظِينِ مَهِ كَهِنَا (٥٠ )مَرْ وَكَالْتَصْنُو لِ كُوماتِه سے بكثر نا اور(۲۷) اُنگلیاں ُو بِ کھلی رکھنا (۲۷) رُکُوع میں ٹانگیں سیدھی رکھنا (بعض لوگ ک ن کی طرح نیزهی کریتے میں بیر کروہ ہے )(عالمدگیری - ۱ ص ۷۶) (۲۸) زُکوع میں بیٹے اچھی طرح بچھی ہوحتی کہ اگر یانی کا پیالہ بیٹھ پررکھ دیا جائے تو ٹھہر جائے - (مرقبی اعلام معه حاشبة الطحطاوی ص۲۶۶) **(۲۹) زُکوع میں سُر اُونبی نیجانه ہو** بینچه کی سید ه میں ہو۔'' سر کا رِمدینهٔ ختی الله تَعَالیٰ ملیہ ؤ لہ وسلم فر ماتے ہیں ،اس کی نَما ز نا كافى ب (يين كالنبيس) جور كوع ويكو ويس بيفي سيدهي بين كرتا" (السس الكبرى ي ص ١٢٦ دراسكتب المصلمية بيروت) مم**ركا يرمد بين**صَلَّى ال**ن**ّدَتُعَالَى عليه وَالهوَمَنَّم فمرما تشخ **مين** ع '''رکوع وُنُجُو دکو پورا کر و کہ خداء زوجل کی شتم ! میں شمصیں اپنے پیچھے سے دیکھیا ہوں'' د

1:

#### ہ رہ بے مصنفیا ( سلیاند تن اید والد اسلم ) جو بھے پر روز جھ در کر دوشریف پڑھے گا تیں قبیا مت کے دن اُس کی شفاعت کر دل گا۔

مسده شریف ج ۱ ص ۱۸۰ ( ۳۰) بهتر بید به کدالله اکبرکهتا هوا رُکوع کوجائے بینی جب رُکوع کی بیا بینی جب رُکوع کی بین میلی میکنا شروع کرے اور خیم رُکوع پر تکبیر خیم کرے (عالم میرہ عبرہ ص ۶۹) ایس مسافت کو پورا کرنے کیلئے اللہ کی لام کو بڑھائے اکبر کی ب وغیرہ کسی خرف کونہ بڑھائے ( بھار شریعت حصہ ۳ ص ۷۷ مدیدة المرشد بریلی شریف) اگر کا کم با اکبار کہا تو نما ز فاسد ہوجائے گی۔

(دُرِّ محتار ،ردالمحتار ج١ ص ٢٣٢)

## قَومَه کی سُنتیں

(۳۱) زُلوع سے جب اُٹھیں تو ہاتھ لٹکا دیجئے (۳۲) زُلوع سے اُٹھیں تو ہاتھ لٹکا دیجئے (۳۲) رُلوع سے اُٹھنے میں امام کیلئے سسّمیع آلکھ لیے سسّمیع آلگ کھیے اللّٰہ مَّوْدُ اَلْبِیْ اَلْہِ اَلْہِ مَا اَلْہُ مَّوْدُ الْبِیْ اَلْہُ اَلْہُ مَا اَلْہُ مَا اَلْہُ مَا اَلْہُ مَا اَلْہُ مَا اَلْہُ اَلْہُ مَا اَلْہُ اَلْہُ مَا اَلْہُ مَا اَلْہُ الْہُ اَلْہُ مَا اَلْہُ الْہُ الْہُ الْہُ مَا اَلْہُ الْہُ اللّٰہُ اللّٰہ ا

موس مصد (س مدتن فيدار منم) جس في محرو في المدوم بارد رود يك يوها أس كروم مال كالمام فاف موس ك-

جاتی ہے گراز رہادہ بہتر ہے۔ اور الله می کرائی الله کے کری الله کے کری اور اور اور اور اور بہتر ہے۔ ایعنی الله کے کری اور کی الحق کے کری اور کی الحق کے کہتے ہے۔ (عندہ المستعلی ص ۳۱) (۳۵) مُنفَود (مُن ف ف و د رود) مستوجع الله کے اللہ کے کہتا ہوا رُکُوع سے اُسے جب سیدھا کھڑا ہو چک تواب الله کے کری اللہ کے کری سنت بیں میں کہ کے سندے کے سنت بیں سنت بیں

(۳۷) سُجدے میں جانے کیلئے اور (۳۷) سُجدے سے اُٹھنے کیلئے اَللّٰہُ اَنْجُبُو کَبنا۔(الحدایة معدفِح القدیرجاس،۱۲۱)(۲۸) سُجدہ میں کم از کم تین بار مسیب کے ترکیجی الکاسٹ لمی کہنا (ایعنا) (۳۹) سُجدے میں ہوسیایاں زمین پررکھنا (۶۰) ہاتھوں کی اُٹھیاں ملی ہوئی قبلہ زُنْ رکھنا (۶۱) سُجدے میں جا کیں تو زمین پر پہلے گھٹے پھر (۶۲) ہاتھ پھر (۳۶) ناک پھر (۶۶)

٥٦

و من مصطف (سن الله فالمدارية م) أس فخس كي تاك فاك أود وجس ك ياس مر ذكر واوروه محد يردُرُ ووياك فدير سف

پیشانی رکھنا (٥٥) جب سَجدے ہے اُٹھیں تو اسکا اُلٹ کرنا لیعنی (٤٦) پہلے
پیشانی 'پھر(٤٧) ناک'پھر(٤٨) ہاتھ، پھر(٤٩) گھٹنے اُٹھانا (٥٠) مَر د
کیلئے سَجدہ میں سنت یہ ہے کہ باز وکرو ٹول سے اور (٥١) رائیں پئیٹ سے جدا
ہوں (لہدایة معہ متح لقدیر حاص ٢٦٦) (۵۲) کلائیاں زمین پرنہ بچھا ہے ہال
جب صَف میں ہوں تو باز وکرو ٹول سے جداندر کھئے (دوالسد سندار ۲ ص ٢٥٧)
جب صَف میں دونوں پاؤں کی دسوں اُٹھیوں کا پیٹ اِس طرح زمین پرلگا ہے
کہ دسوں اُٹھیاں قبلہ رُخ رہیں۔
(الهدایة معہ متح القدیر حاص ٢٦٧)

## جَلْسَه کی سنّتیں

(٤٥) دونوں تجدوں کے چی میں بیٹھنا اسے جلسہ کہتے ہیں (۵۵)

جُلْسہ میں سیدھا قدم کھڑا کر کے اُلٹا قدم بچھا کر اُس پر بیٹھنا (۵۶) سیدھے یاؤں کی اُنگلیاں قبلہ زُرخ کرنا (۷۰) دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا۔

(تبيين الحقائق ج١ ص١١١)

٥٧

مدرصد مصدد (ص احد قدل مدرا ارسلم) جس كے باس ميراؤكر مواوروه جمدي ذرُووشريف نديخ محقو لوگول عيدو انجوس تريخ محق ب

# دوسرى ركعت كيلي أتصفى سنتيل

(۸۸) جب دونوں سَجدے کرلیں تو دوسری رَ گفت کیلئے پنجوں کے

بل'(۵۹) گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہوناستت ہے۔ ہاں کمزوری یا پاؤں میں

تکلیف وغیرہ مجبوری کی وجہ سے زمین پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونے میں کڑج نہیں۔

(ردالمحتار ح٢ص٢٦)

# عَصْده کی سُنتیں

(۲۰) مُرد کا دوسری رَ گفت کے سَجدوں سے فارغ ہوکر بایاں پاؤں

بچها کر (۲۱) دّونوں مُرِینُن اُس پر رکھ کر بیٹھنا اور (۲۲) سیدھا قدم کھڑا رکھنا

(٦٣) سيد ع ياوَل كي أنكليال قبله رُخ كرنا (الهداية معد نتع الغدير ١٥ ص٥٥)

(۶۶) سیدها باتھ سیدهی ران پر اور (۶۶) اُلٹا ہاتھ اُلٹی ران پر رکھنا (۲۶)

اُنگلیاں اپنی حالت پریعنی (NORMAL) چھوڑ نا کہ نہ زیادہ تھیلی ہوئیں نہ بالکل ملی

هرمد معدد (سادندن الدوارية) بحل كي إس مراذكر موااورأس في وروشريف ندير هاأس في جفاك

ہوئیں (اَپنا) (۲۷) اُنگلیوں کے گنارے گھٹیوں کے پاس ہونا ،گھٹنے پکڑنا نہ جائے (درمنت رمعه ردالمحنارج ٢ص٥٦٥) (٦٨) **اَلتَّحِيّات مِين فَها وت ي** إشاره كرنا ـ إس كاطر يقنه بيه ب كه چشنگليا اور ياس والي كوبند كر ليجيّے ، أنگو شفے اور ﷺ والی کا حَلْقه با ندھے اور ('' لآ'' برکلمہ کی اُنگلی اُٹھا ہے اس کو إدھراُ دھرمت ہلا ہے اور'' اِلا '' پر ر کا دیجئے اور سب اُنگلیاں سیدھی کر کیجئے ( ردار -۲ص۲۶۱)(۲۹) دوسرے قعد و میں بھی اِسی طرح بیٹھے جس طرح پہلے میں بیٹھے تھے اور منشقہ دبھی پڑھئے (۷۰) مَشَقُد کے بعددُ رُودشریف پڑھئے المدابة معتبع المقديري ٢ ص ٤ ٧ م) وُرُووِابِرا بِيم يِرُهِ هنا أَصْل هـِ(بهـارِ شسريعت حصّه ٣ ص ٨٥) ( ٧ ٧ ) نوافِل اورستتِ غير مُوَّتَّكَده كے تعدہ اُولَى مِين بھي مَشَهُد کے بعددُ رُووشر بیف بڑھناسکت ہے (ردالسحت ارج ۲ص ۲۸۲،عنیة المستملی ص ٣٢٢) (٧٢) و روشريف كي بعدوعاير هنا (درمختار معه ردالمحتار ج٢ص٣٨) نماز كاطريقه

مومد مصطبه (سلیاند تان مدور به م) جس کے یا می میرا ذکر جواا دراً س نے مجھ پرو ز ودیاک ندیز میں تحقیق و دہر بخت ہوگیا۔

# سلام پھيرنے كاستنيں

(۷۳) ان اَلفاظ کے ساتھ دُوبارسلام پھیرنا :

الَسَّلَامُ عَلَيْكُو وَدَحْبَةُ الله (٧٤) يبلِسرِ عَ طرف بُعِ (٥٧) اُنٹی طرف منہ پھیرنا (۷۶) امام کیلئے دونوں سلام بگند آ واز ہے کہناستہ ہے۔ م مگر دوسرا پہلے کی نسبت کم آ واز سے کیج (عبالسیکسری ۱۶ ص ۷۶) (۷۷) پہل بار کے سلام میں''سلام'' کہتے ہی امام نَماز سے باہر ہوگیا اگرچہ عَلَیْمُ نہ کہا ہواں وقت اگر کوئی شریک جماعت ہوتو اِ تبداء صحیح نہ ہوئی ہاں اگرسلام کے بعداما م في سجد ومنهوكيا بشرطيكه ال يرسجد وسي بوتو اقتيد المسيح بهوكي ( ردالدستار - ١ ص ٣٥١) (۸۷) امام وابنے سلام میں خطاب سے اُن مُقتد بول کی نتیت کرے جو وہنی طرف ہیں اور بائیں سے بائیں طرف والوں کی مگرعوزت کی نتیت نہ کرے اگرچه شریک جماعت ہونیز دونو پ سلاموں میں کراماً کلتبین اوراُن ملائکہ کی نتیت نماز كاطريقه

( صلى الله قد العدود الدينم ) جس في جي يراكيك بارؤرود ياك بين هدالله تعالى أس يروس ومتيس بعيبيّا ب-

رے جن کوالقد عز دہل نے جفاظت کیلئے مقرؓ رکیا اور نتیت میں کوئی عَدَرُمَعَتَّ ن نہ

کرے ( دُرَّ مسعنسار ج ۱ ص ۳۰۶) (۷۹) مُقتد ی بھی ہرطرف کے سلام میں اس

طرف والے مقتدیوں اور ان ملائکہ کی نِتیت کرے نیز جس طرف امام ہواس

طرف کے سلام میں امام کی بھی نتیت کرے اور اگر امام اُسکے تحاذی( یعن ٹھیک

۲ سامنے کی سیدھ میں ) ہوتو دونو ں سلاموں میں امام کی جھی نیت کرے اور مُسنے فَسِرِد

مِرْ ف أن فِرشتول بى كى نتيت كرے ( دُرّ مسحندار ۱۰ ص ۳۰۶) (۸۰) مُقتدى

کے تمام اِتبِقالات (بین رُکوع نجو دوغیرہ) امام کے ساتھ ہونا۔

# سلام پھیرنے کے بعد کی سفنیں

(۸۱) سلام کے بعدامام کیلئے سقت یہ ہے کہ دائیں یا بائیں طرف

زُخ کر لے، دائیں طرف افضل ہے اور مقتدیوں کی طرف زُخ کر کے بھی بیٹھ

سکتا ہے جبکہ آ بڑی صَف تک بھی کوئی اس کے سامنے (مینی اس کے چرے کی سیدھ میں)

نَمَا زَنْدَ پِرُهِنْ بُورِغْبَةِ الْمُستملَّى ص ٣٣٠) ( ٨ ٢ ) مُنْفَرِ دَافِيرِ رُحُ بِدِكَ الرَّوبِينِ دُى مَا كُنَّى تَوْجَا مُرْبِ- (عالمى گيرى ح ١ ص ٧٧)

### سُنّت بُهُدِيَّه كى سنّتيں

(۱۳۸) بون فرضول کے بعد سنتیں ہیں ان میں بعدِ فرض کلام نہ کرنا علیہ استفالہ ہوگا اور سنتوں میں تاخیر بھی مکروہ ہے علیہ اگرچہ سنتیں ہوجائیں گی مگر تواب کم ہوگا اور سنتوں میں تاخیر بھی مکروہ ہے اس طرح بڑے بڑے اورادوو ظا کف کی بھی اجازت نہیں (عبد المستسی ص ۲۳۱ ، ردا سے سے سار ۲۰۰ میں (۱۶۸) فرضوں کے بعد ) قبلِ سنت مختصر دعاء پر قاعت چاہئے ورنستنوں کا اتواب کم ہوجائے گا۔ (بہادِ شریعت حضہ ۳ ص ۱۸۸۸ مید قاعت چاہئے ورنستنوں کا اتواب کم ہوجائے گا۔ (بہادِ شریعت حضہ ۳ ص ۱۸۸۸ مید المسر شد بریلی شریف) (۱۸۵ ) سفت وفرض کے درمیان کلام کرنے سے آصح (ایمن کرنے سے آصے (ایمن کرنے سے آصح (ایمن کرنے سے آصے (ایمن کرنے سے آصے (ایمن کرنے سے کہ سفت باطل نہیں ہوتی البیقہ تواب کم ہوجا تا ہے۔ وہ کمنا فی گھر میمن کرنے سے (ایمن کرنے سے دوالم میا تا ہے۔ وہ کمنا فی گھر میمن کرنے ورنے را لاب سے راست رویاں کرنے جو کمنا فی گھر میمہ ہے (انے ویسر الاب سے راست رویاں کرنے جو کمنا فی گھر میمہ ہے (انے ویسر الاب سے راست رویاں کرنے جو کمنا فی گھر میمہ ہے (انے ویسر الاب سے راست رویاں کرنے جو کمنا فی گھر میمہ ہو اور کا کو کی کرنے ویسر الاب سے دولم میا تا ہے جو کمنا فی گھر میمہ ہو ایمن کی کرنے ویسر الاب سے دولم میا تا ہے جو کمنا فی گھر میمہ ہو ایمن کرنے ویسر الاب سے دولم میں کرنے ویاں کرنے ویسر الاب سے دولم میں کرنے ویسر کرنے ویسر الاب سے دولم میں کرنے ویسر الاب سے دولم میں کرنے ویسر الاب سے دولم کرنے ویسر الاب سے دولم کرنے ویسر الاب سے دولم کرنے ویسر کرنے ویسر الاب سے دولم کرنے ویسر کرنے و

فد حان مصطفيا (اسل الدان الدار الدائم) جس في محمد برايك وروياك بره حالالد عالى أس بروس وتسريحيج اسب

(٨٦)سنتيں وَ ہِيں نہ يڑھئے بلكہ دائيں ہائيں' آ گے پیچھے ہٹ كريڑھئے يا گھر جا كراداكيجير (عالمكرى ج ١ ص ٧٧) (ستين يزمن كيلة كرجاني وجب جفس (يعن فاصِلہ ) ہوا اُس میں حرج نہیں ۔ جگہ بدلنے یا گھر جانے کیلئے نمازی کے آگے سے گزرنا یا اُس کی طرف ایناچیر و کرنامُنا و ہے اگر نگلنے کی جگد ند ملے تو قر میں سنتیں پڑھ لیجئے )۔

## سنّتوں کا ایك اُهُمّ مُسْئِله

**جو**اسلامی بھائی سقت قَبْلِیه پاسقتِ بَغْدِیهِ بِرُهکر آمد ورفت اور بات چیت میں لگ جاتے ہیں وہ سر کارِ اعلیٰصر ت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اِس فتو کی مبارّ کہ سے درس حاصِل کریں پُنانچہ ایک اِسْتِفْتاء کے جواب میں ارشاد ہے،'سقتِ تَنْبِلَيَّةِ مِينِ أولَى اوّل وقتْ ہے بشرطیکہ فَرْض وسُقت کے درمیان کلام یا کوئی فعل مُنافئُ نَمَا زندكرے، اورستْتِ أَجْدِتَهِ مِين مُسْتَحَب فرضوں سے إيِّصال بِمُكم یہ کہ مکان پرآ کریڑھے تو فضل ( یعیٰ ہامِلہ ) میں حَرَج نہیں ایکن اجنبی افعال سے

فد صان مصطفيا اسن الدق لديداد الم المراسم المراسع جميروس مرجدة روو ياك يدعا الشرقالي أس يرسور متيس تازل فرماتا ب

فَعَلَ نه چاہے یہ نَصْل (فامِلہ)سنَّعِ قَبلیہ و بعد بید دونوں کے ثواب کو ساقط اور اُنہیں طریقة مَشنُونہ سے خارج کرتا ہے''۔

( فتاوي رضويه حديد ح ٥ ص ١٣٩ رصا فاؤنليشن مركز الاولياء لاهور)

آ کے بیان کردہ 86سٹوں میں ضمناً اسلامی بہنوں کیلئے بھی سٹنیں ہیں ان کیلئے 'معانشہ صد یقہ'' کے دی خردف کی نبیت سے 10 سٹنیں

(۱) اسلامی بہن کے لئے تکبیر تحر پیداورتکبیر تُنُوت میں سنت پیہے کہ

کندهول تک ہاتھ اُٹھا کے (الهدایة معه منے القدیم یا میں کندهول تک ہاتھ اُٹھا کے اللہ دایة معه منے القدیم یا کا کورت اور خُنٹی (بینی بیجوا) اُلٹے ہاتھ کی تھیلی سینے پر چھاتی کے بینچ رکھ کرائس کی پُٹٹت پر سیدھی تھیلی رکھے (غنبة المست ملی ص ۲۹۶) (۳) اسلامی بہن کیلئے زُکوع بیش گھٹول پر ہاتھ رکھنا اور اُٹھایاں کُشا وہ نہ کرناسقت ہے (الهداية معه منے الفدیر بین گھٹول تک پُٹٹی جرف اِ تنا کہ ہاتھ گھٹوں تک پُٹٹی

. هو جان مصطفعا (سلاندان مداريش) تم جهال بھي جو جمه برؤ ڙود پڙهوتمهاراؤڙود جموتک پهنهآ ہے۔

جائیں پیٹے سیدھی نہ کرے اور گھٹوں پر ذور نہ دے فقط ہاتھ در کھ دے اور ہاتھوں
کی اُٹگیاں ملی ہوئی رکھے اور پاؤں جھکے ہوئے رکھے مَردوں کی طرح خوب
سید ھے نہ کردے (عالمہ گیری جامع ۲۷) (۵) ہِمَٹ کر سَجدہ کر بے یعنی ہا ذو کر وَٹوں
سید ھے نہ کردے (عالمہ گیری جامع ۲۷) رائیس پنڈ لیوں سے اور (۸) پنڈلیاں زمین
سے ملادے (۹) دوسری رَ گئت کے سُجد وں سے فارغ ہو کر دونوں پاؤں سیدھی
جازب نکالدے اور (۱۰) اُلٹی سُمِ بین پر بیٹھے (الهدابة معه ونت الفدیر جامور ۷)

''صَلَاقے یا رسول اللہ''کے ۱۶ کروف کی نسبت سے نماز کے تقریباً ۱۸ مُستَمَبَّات

(۱) قیمت کے اُلفاظ زبان سے کہدلیما (نسوبر اُلابُ مسار معد ردالمعتار ج۲ مس۱۱) جبکہ دل میں نتیت حاضر ہوور نہ تو نما زہوگ ہی نہیں (۲) قیما میں تونوں منجوں کے درمیان جاراُنگل کا فاصلہ ہونا (عالمہ گیری جامس۲) (۳) قیمام کی **خرصان مصطفیا** (سلی هدتدنی عیده سدمنم) جمل سے محد پر وک مرجد کی اوروک مرجدش مودود یاک بن ص سے قیامت کے دن میری شفاعت سے گی۔

حالت میں سَجِد ہ کی جگہٰ(٤) رُکُوع میں دونوں قدموں کی پُشت پرُ (۵) سَجِد ہ میں ناک کی طرف'(۲) قُعدہ میں گود کی طرف'(۷) پہلے سلام میں سیدھے کندھے کی طرف اور ( ۸ ) دوسرے سلام میں الٹے کندھے کی طرف نظر کرنا (نسویر الا بصار بعه ر دالمه حتارج ۲ ص ۲ ۲) **(۹) مُنْفَرِ دکورُ کوع اورسَجد ول میں تبین بار سے زیادہ ( مگر** طال عددمَثُول يانج سات أنو ) تبييح كهن (ردائست و ٢٥٠ ص ٢٤٠) (١٠) (حِلْيه 'وغيره مين حضرت سبِّدُ ناعبدالله بن مبارَك رض الله تعالى عنه وغيره سنة ب كهام كمليَّ تسبيحات یانج بارکہنامُستَکِ ہے۔(۱۱) جس کو کھانسی آئے اس کیلئےمُسٹُک ہے کہ جب تكميكن موندكھانے (مرافی الفلاح معه حاشية الطحطاوی ص٧٧٧) (١٢) بَمَا بَي آئے تومُنہ بند کئے رّبے اور ندرُ کے تو ہونٹ دانت کے بنیے دیا ہے۔ اگر اِس طرح بھی نہ رُ کے توقیام میں سیدھے ہاتھ کی پُشت سے اور غیر قیام میں اُ لئے ہاتھ کی پُشت سے مُنہ ڈھانپ لیجئے ۔جَماہی روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہول غو **مانِ مصحفہ** : (صلاحال طبه الدہ تم ) مجھ پرؤ ڑوو پاک کی کھڑے کرو بے فٹک بیٹم ہورے نئے طہادے ہے۔

مجھی نہیں آتی تھی۔ ان شاء الله عَزَّوْجَنَّ فوراً زُک جائے گی (مُنَعُما درمعتارو

ردالمعتارج ٢ص ٢٥) جب مُكبِّر حَى عَلَى الْفَلَاحِ الْمُ

کے توامام ومقتدی سب کا کھڑا ہوجا نادعدالمد گیری سام مکنی خضیدی (۱۶)

(مراقى الفلاح معه حاشية الطحطاوي ص ٣٧١)

ئىجدەز مىن پرېلا ھائل ہونا۔

مُ ربِن عبد الْعَزيز كاعمل

حُبِيَّةُ الْاسلام حضرتِ سِيِّدُ نااماً م حُدغز الى عليه حمة الله الوالْقُلُ فرمات

ىيى، ' حضرت سبِّدُ ناعُمر بن عبدُ الْعزيز رضى الله تعالى عنه بميشه زيمين بى پرسُجد و كرت

لعنی سُجد ہے کی جگہ مُسَلّیٰ وغیرہ نہ بچھاتے''۔ (احیاء العُلُوم جاس ۲۰۱ بیروت)

گردآ لود ببیثا نی کی فضیلت

حضرت سبِّدُ نا واثِله بن استقع رض الله تعالى عندسے روايت ہے كه خضور

**غير صابي صحيحة لميلي (مني الشفال ميدار بنغ) جم ن تائب مي جم و دوو ياك أنساق جب تك مير نام أن كتاب بي أنحمار بيا كافر شيخ ال كين استفادكر قرر جي محر** 

سرا یا نور،شا دِغیورسی،مند تعانی علیه واله دسم کا فر مان پُرسُر ور ہے،'' تم میں ہے کو کی شخص جب تک نَماز سے فارغ نہ ہو جائے اپنی پیشانی ( کہٹی ) کوصاف نہ کرے کیونکہ جب تک اُسکی پیشانی برنماز کے سُجدے کا نشان رُہتاہے فِر شتے اُس کے لیے دُعائے مغفِرت کرتے رُہتے ہیں۔

(مجمعُ بروائد ٢٢ص٣١١حديث ٢٧٦١درالفكر بيروت)

ميتھے ميتھے اسلامي محاتيو! دَورانِ نَماز بيشاني سے مِنَّى چَھوانا بہتر نہیں اور مَعَاذَ الله عَزُوَحُنُ تَكَبُّرِ كَطُورِيرِ چَھُرُ انا گناہ ہے۔ اوراً ئرنہ چیڑانے سے تکلیف ہوتی ہویا خیال بٹتا ہوتو چھڑانے میں حرج نہیں۔ اگر کسی کوریا کاری کا خوف ہوتو اسے جاہئے کہ نَماز کے بعد پیشانی ہے مینی صاف کرلے۔ ٦٨)

فد مان مصطفي (سل اندق ل مدوروسم ) جمد ركم ت ازون ك بعوب كلستمادا عديد زون ك يزهاتما ركا اول كيام معارت ب-

'' بھائیونماز کے مُفسدات سیکھنافرض ہے 'ک اُنتیس کروف کی نسبت سے نَماز توڑنے والی 29باتیں

(۱) بات كرنا (دُرِّ منت ارمعه ردالسعتادج ٢ص ٤٤٥) (٢) كسي كوسلام كرنا-

(٣) سلام كا جواب و ينا(مرافي الفلاح معه حاشبة الطحطاوي ص٣٢٢) ( ٤ ) چيمينك كا

جواب دینا (مَهازیس خودکو چھینک آئے تو خاموش رہے) اگر اَلْے مُدُ لِلله كهدليا تب بھى

حَرَج نبیں اور اگر اُس وفتُ تَمَدُ نه کی تو فارغ ہو کر کیے۔(عللہ گیری ح ۱ ص ۹۸) (۵)

خوشخری سُرجواباً الْحَمُدُ لِله كهنا عالسكترى ما مروو) (٢) بُرى خر (ياس كاموت

كني من إِنَّا يِلْهِ وَ إِنَّا اللَّهِ وَجِعُونَ كَهَا (اَيَا) (٧)

اؤان کا جواب دینا (عسانسسگیری جام ۱۰۰)(۸) الله مزدجل کا نام ک کرجوایا

" جَلَّ جَلَالُةً " كَهِمْ (غنية المستملى ص ٢١٠) (٩) سركا يد يريش الله تَعَالَى عليدة اله

وَسَلْم كَا اسمِ كُرا مِي سن كر جوا با وُ رُودشر بيف بريش هنا مَثَلًا حَتْن اللهُ مُعَالَى عليه وَاله وَسَلْم كهنا (

[ 74 ]

ان مصطفى اللهادة لديداده على جراهم بالكيد مرتبة ووشريف إستاب الداقالي أس كيدة الكد قرادا جرنعتا اديك قير دامديها وجناب

علاسگیری ح ۱ ص ۹ ۹) ( اگر جل جلالہ یا صَلَّى اللَّهُ تَعَالُى عدیدة بدؤستْم جواب کی نتیت سے نہ کہا تو نَما زنہ ٹو ٹی ) مُمازيش رونا

(١٠) دَرد يامُصبيت كي وجه ہے بدالفاظ ''آ وُ'''' اُوو'''' اُف'''' مُف'' 'کل گئے یا آ واز سے رونے میں تُڑف پیدا ہو گئے نماز فاسد ہوگئی۔اگر رونے میں صِرْف آ نسو نُكلے آ واز وَحُرُوف نہیں نُکلے تو حَرُج نہیں ۔ ( عاسدگیری -۱ ص ۱۰۱) اگر نَماز میں امام کے پڑھنے کی آ وازیر رونے لگااور" ارے"، "دلغم"، "ہال" زَبان سے جاری ہو گیا تو کوئی کڑج نہیں کہ پینجٹوع کے باعث ہےاورا گرامام کی خوش الحانی كسبب بدالفاظ كه تونما زنوث كي - (درمحتار ودالمحتار ٢ ص ١٥٦)

نماز میں کھانسنا

(۱۱) مریض کی زَبان ہے ہےاختیار آہ! اُوہ نکلائماز نہ ٹوٹی یوں ہی چھینک، جماہی، کھانسی، ڈ کاروغیرہ میں جتنے ٹروف مجبورا<u> نکلنے ہیں</u> مُعاف ہیں۔ <sub>د</sub>

16

فوجان مصطفى اسلان فالديارية على جوجي روروو بإك يع هنا مجول كياوه جنت كاراسته مجور كيا-

درمعنار حاص ٤١٦) (١٢) پھو نکنے میں اگر آواز نہ پیدا ہوتو وہ سانس کی مثل ہے اور نَمَاز فاسِد نہیں ہوتی گر قَصْداً پھونکنا کر وہ ہے اور اگر دُوکِر ف پیدا ہوں جیسے اُف، تُف تو نَمَاز فاسِد ہوگئ۔ (غنیہ ص ٤٢٧) (١٣) کھنکار نے میں جب دُو کُر وف ظاہر ہوں جیسے آخ تو مُفسِد ہے۔ ہاں اگر عَدُ ریاضچے مقصد ہومَثُلُ طبیعت کا تقاضا ہو یا آ واز صاف کرنے کیلئے ہو یا امام کولقمہ دینا مقصود ہو یا کوئی آگے سے گزر رہا ہواس کو مُتو چِہ کرنا ہو اِن وَ ہُو ہات کی بنا پر کھا نسنے میں کوئی مُضا اِیقہ نہیں۔

( درمحتار ' ردالمحتار ۲۰ ص ۵۰۵)

## دّورانِ نَمَاز د مَكِيمُر برِدْهنا

(۱٤) مُصْحَف شريف سے ياسى كاغذسے يامحراب وغيره ميں لكها موا

و مکھ کر قرآن شریف پڑھنا (ہاں اگریاد پر پڑھ رہے ہیں اور مُفتَحَف شریف یا محراب وغیرہ پر

مِرْفْ نَظر ہے تو حَرَج نہیں ، اگر کسی کاغذ وغیرہ پر آیات کھی ہیں اسے دیکھااور سمجھامگر پڑھانہیں اس

خوصان مصطفي (سل دون ليد اردام ) مح ركم ت و أو و ياك يزعو بالك تبادا محديدة أو ويك يز صافهار يكان بور كيلي مغرت ب-

یں ہی کوئی مُضائیے نہیں) ردالمحنارے ۲ ص ۶۶) (۱۵) اسلامی کتاب یا اسلامی مضمون و ورانِ نَما ز جان ہو جھ کرد کھنا اور اراد تا سجھنا مکروہ ہے (عسالم محبری ح ۱ ص ۷۰) و ورانِ نَما ز جان ہوتو زیادہ کراہیت ہے ، البذا نَما ز میں اپنے قریب کتا ہیں یا تحریر والے پیک اور شاپنگ ہیگ ، موبائل فون یا گھڑی وغیرہ اس طرح رکھنے کہ ان کی لکھائی پرنظر نہ پڑے یا ان پررو مال وغیرہ اُڑ ھا د یجئے ، نیز دورانِ نَما زَسُتو ن وغیرہ پر لگے ہوئے اسٹیکرز اِشتہا راور فریموں وغیرہ پرنظر ڈ النے سے بھی بچے۔

## عَمَلِ كثير كي تعريف

(۱۶) عمل کیر خما زکوفاسد کردیتا ہے جبکہ ندنما زکے اعمال سے ہونہ ہی اِصلاح نَمَاز کیلئے کیا گیا ہو۔ جس کام کے کرنے والے کو دُورسے دیکھنے سے ایسا لگے کہ یہ نَماز میں نہیں ہے بلکہ اگر گمان بھی غالِب ہو کہ نَماز میں نہیں تب بھی عم**ل کیر**ہے۔ اور اگر دُور سے دیکھنے والے کوشک وشبہ ہے کہ نَماز میں ہے یا YY

مرين مصنى (سلاشقال بايدارية) جوجي يروو في جعد أرودش يف يرا حيكا على تبيامت كون أس كي شفاعت كرول كا

نېين توعمل الليل ماورتماز فاسد ند بوگى - (درمعتارمعه ردالمحتار ٢٠٥٠ م ٤٦٤)

## ووران نما زلباس يبننا

(۱۷) ووران مَماز كرية يا يا جامه يبننا يا تَبيند با ندهنا (ددالسحندار ٢٠

صه ٤٦) (٨٨) دّورانِ نَما رُسِيْرٌ مُصل جانا اوراسی حالت ميں کوئی رُکن ادا کرنا يا

س تين بارسُبُخنَ الله كمنه كى مقداروقف كررجانا (درمعتارمعه ردائستار ٢ ص ٤٦٧)

## نمازيس وحوزنكلنا

(١٩) معمولی سابھی کھانا یا پینامَثُلُا تِل بغیر چبائے نگل لیا۔ یا قطرہ

مُنه میں گرااورنگل لیا(عنیة السستدنی ص ٤١٨) (٢٠) نَمَا زَشُر وع كرنے سے پہلے

ی کوئی چیز دانتوں میں موجودتھی اسے نگل لیا تو اگر وہ چنے کے برابریا اس سے

زیادہ تھی تو نماز فاسِد ہوگئ اورا گر چنے سے ممتھی تو مکروہ۔ (سرانی الفلاح معد حاشیة

السط حسط اوی ص۲۱) (۲۱) نما زے قبل کوئی میٹھی چیز کھائی تھی اب اس کے آجزا

٧٣

لدر معام مصطف (سى اند تدلى بدر السائم) جمل في جي يرد زيم تعدد دوسويار دُرُود ياك يا حا أس كدوسوس ب كالنام تعاف وال محس

مند میں ہاتی نہیں چر ف کعاب وہ بَن میں پچھاڑر رَ ہ گیا ہے اس کے نگلنے سے نماز
فاسِد نہ ہوگی ( عُدرہ منہ العنادی ج ۱ ص ۱۲۷) منہ میں شکر وغیرہ ہو کہ قُل کر حُلَق
میں پہنچی ہے نماز فاسِد ہوگئ ( بینا) (۲۳) دانتوں سے خون نکلاا گرتھوک غالِب اسے تو نگلنے سے فاسِد نہ ہوگی ورنہ ہوجا نینگی ( علمگیری ج ۱ ص ۱۰۷) ( نفکہ کی علامت
ہے تو نگلنے سے فاسِد نہ ہوگی ورنہ ہوجا نینگی ( علمگیری ج ۱ ص ۱۰۷) ( نفکہ کی علامت
ہے کہ اگر حمّق میں مزہ محسوس ہوا تو نماز فاسد ہوگئی ہماز تو ڑ نے میں ذاکتے کا ابتہ ر ہے
اور وضو نو نے میں رنگ کا لہٰد اؤضوا کی وقت ٹو نما ہے جب تھوک نمر نے ہوجائے اور اگر تھوک

زرد ہے تو وضو ہاتی ہے)

### دَورانِ نَمازِ قِبُله سے اِنْحِراف

(۲۶) بلاغڈ رسینے کوسمتِ کعبہ ہے 45 وَ رَجِہ یا اس سے زیادہ پھیر نا مفسدِ نَما زہے، اگر عُدُّ رہے ہوتو مُقْسِد نہیں ۔مَثَلُ حَدَث (یَنیُ وَضُولُوٹ جانے) کا مُمان ہوا اور مُنه پھیر اہی تھا کہ مُمان کی فلکسی ظاہر ہوئی تو اگر مسجد سے خارج نہ فرمان مصطف (السااند تنافى بدوارية م) أس فنس كى تاك فاك الووجوجس ك ياس مردة كرجواور ووجمه يرد رود ياك شرير عد

(درمختار معه ردالمحتارج؟ ص٤٦٨)

مُواہونَماز فاسِد نہ ہوگ۔

### نماز میں سانپ مارنا

(٥٧) سانپ بچھوکو مارنے ہے نَماز نہیں ٹوٹتی جبکہ نہ تین قدم چلنا

بر ے نہ نین فرب کی حاجت موور نہ فاسِد موجائے گی۔ (غیبة انسسسلی ص۲۲)

سانپ بچھو کو مارنا اُس وثثت مُباح ہے جبکہ سامنے سے گزرے اور ایذا دینے کا

خوف ہو،اگر تکلیف پہنچانے کا اندیشہ نہ ہوتو مارنا مکروہ ہے (عالمگیری ح۱ص۳۰۱)

(۲۶) یے دریے تین بال اُ کھیڑے یا تین جُو کیں ماریں یا ایک ہی بُو ں کوتین بار

مارائماز جاتی رہی اوراگر پے در پے نہ ہوتوئماز فاسِد نہ ہوئی مگر کروہ ہے (أينا)

## تماز میں تھجاتا

(۲۷) ایک رُکن میں تین بارگھجانے سے نماز فاسِد ہوجاتی ہے بعنی

یوں کہ گھجا کر ہاتھ ہٹالیا پھڑکھجا یا پھر ہٹالیا بیددو بار ہواا گراب اس طرح تیسڑی ہار

فوصان مصطفى (صلى الدق في الدوابدائم) الس في يرول مرتباع ادوى مرتبام ادود باك ياح أسدالا مت كون يرف شاعت ساقى

کیا توئما زجاتی رہے گی۔اگرایک بار ہاتھ رکھ کر چند بار کڑ کت دی توبیا یک ہی مرتبہ کھجانا کہا جائیگا۔ (عالم گھری ج اص ۱۰۶ء نید المستعلی ص ۲۲)

## اللَّهُ اكبر كهنے میں غَلَطیاں

(۲۸) تکبیرات اِتِقالات میں اللّه اکبو کے اَلِف کودراز کیا لینی اللّه یا اکبو کہایا''ب 'کے بعد اَلِف بر ھایا لینی 'اکبار'' کہا تو نَماز فاسِد ہوگئ اورا گرتگبیر تُحرِّ بہد میں ایسا ہوا تو نَماز شروع ہی نہ ہوئی ( در محتار معہ ردالمحتار ۲۰ مور ۱۷۷۰) اکثر مُسکیتر ( لین جاعت میں امام کی تبیرات پر دور سے تبیری کہدر آواز پہنچانے والے) یہ فلطیاں زیادہ کرتے ہیں اور یوں اپنی اور دوسروں کی نَمازی عارَت کرتے ہیں اور یوں اپنی اور دوسروں کی نَمازیں عارَت کرتے ہیں ۔ لہذا جوان اُحکام کواچھی طرح نہ جانتا ہوائے منگیتر نہیں بنتا چاہے۔ کرتے ہیں ۔ لہذا جوان اُحکام کواچھی طرح نہ جانتا ہوائے منگیتر نہیں بنتا چاہے۔ کرتے ہیں ایک فلطی جس سے معنی فاسد ہوجا تمیں نَماز

فاسِد به وجاتی ہے۔ ( دُرِّم حتار معه ردالمحتار ج۲ ص٤٧٣)

فر مد مصدد (سی دندن مدرد در مر) جس کے پاس میراؤ کر جوا ، ورأس نے و روشریف ند پڑھا اس نے جا ک \_\_\_\_

"پِكَا نَمَازِي بِلاشك جِنْتُ الْفِردوس كا حقدار هے" كے

بتیس کروف کی نسبت سے نَماز کے 32 مَکْرُوهاتِ تَحْریمه

(۱) داڑھی بدن یالباس کے ساتھ کھیلٹا(عاسسگیری حاص ۱۰۹)

(۲) كيرُ اسمَيْنا رجيساكم آج كل بعض لوك سَجد ، مِن جاتے وقت ما جامه

وغیرہ آ کے یا پیچھے سے اُٹھا لیتے ہیں (عسبہ المستملی ص ٣٣٧) اگر کپڑا بدن سے

چپک جائے توایک ہاتھ سے چھڑانے میں کڑج نہیں۔

## كندهول برجإ درائكانا

(٣)سَدَل يعني كبرُ الثكانا \_مَثَلُّا سَر يا كندهم پر إس طرح سے جاوريا

رومال وغیرہ ڈالنا کے دونوں گنارے لٹکتے ہوں ہاں اگرایک گنارا دوسرے کندھے

بر الديا اور دوسر النكر ما بي تو حرك نبيل ( در مسحنه ار مسه ردال مسحنه ارج ٢

ص ٤٨٨) (٤) آج كل بعض لوگ ايك كندھے پر إس طرح رومال ركھتے ہيں كہ

۔ پور میں مصعب (ملیان قبل مایادار اسم) جس کے پاس میر افر کر ہوااور اُس نے بھی پرد پر دود پاک نہ پڑ علی حقیق وہ ید بخت ہوگی ۔ پردوروں معرور موروں م

اس کا ایک بسر اپئیٹ پرنگ رہا ہوتا ہے اور دوسرا پیٹے پر۔ اِس طرح نُماز پڑھنا مکروہ تُخرِ بی ہے (بہ رِ سربعت حصّہ ۳ مره ۱۰) (۵) دونوں آسٹیوں میں سے اگر ایک آسٹین بھی آ دھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہوئی ہوتو نماز مکرو وَتُخرِ بمی ہوگی۔

( دُرُّمختار معه ردالمحتار ح٢ ص ٩٠٠)

### طُبِمی حاجت کی شتت

(۲) پیشاب، پاخانہ یا رِتِح کی شدّت ہونا۔ اگر نَمَا زَشُر وع کرنے سے پہلے ہی شدّت ہونوں میں نُمَازشُر وع کرنا سے پہلے ہی شدّت ہوتو وقت میں وُسُعت ہونے کی صُورت میں نُمَازشُر وع کرنا ہی گناہ ہے۔ ہاں اگر ایبا ہے کہ فَر اغت اور وُضو کے بعد نَمَاز کا وقت خُم ہوجائے گا تو نَماز پڑھ لیجے۔ اور اگر و ورانِ نَمازیہ حالت پیدا ہوئی تو اگر وقت میں گنجائش

ہوتو نَما زنو ژ دیناواجب ہے اگراسی طرح پڑھ کی تو گنہگار ہو گئے۔

(ردانمحتار ۲۰ ص ٤٩٢)

( AV

صرمن مصطلي (صلى الدن ل مايدان مام) جس في مجدي ايك بارؤ رُودِ ي ك يره ها القداق أس يروس ومنس بعيجا ب-

## نَماز میں کنگرِیاں هٹانا

(٧) و ورانِ مُما زَكَنَكْرِيّا ل بِمَا نَا مَرو وَتَحريمي هـ (غنية العستملي ص٣٥٨)

حضرت سیّدُ نا جا بِر رضی الله تعالی عنه فرمات عبیں ، میں نے وَ ورانِ مَما زَ کَنْکُری مُجْھُونے

ہے متعلّق بارگاہِ رسالت میں سُوال کیا ،ارشاد ہوا،'' ایک بار۔اورا گرنُو اِس ہے

بے توسیاہ آ تکھوالی سوا و نمٹنول سے بہتر ہے۔' (صحبح س عرب مدند ۱۸۹۷،

- ۲. ص ۵۲، الدیجت الاسلامی میروت) **بان اگرسفّت کے مطابق سَجدہ ادانہ ہوسکتا ہوتو** 

ایک بار ہٹانے کی اجازت ہے اور اگر یغیر ہٹائے واجب ادا نہ ہوتا ہوتو ہٹانا

واجب ہے جا ہے ایک بارسے زیادہ کی حاجت پڑے۔

## انگلیاں چَنْخاناً

( ٨ ) تَمَا زُهِين أَنْكَلِيال فِي قَلْ قال (درمنت رمع ودلمعت رح ٢ ص ٩٦ )

خساتسم السمحقِقين مضرت علّامدا بن عابِدين

فهو هاي حصطفين ( سل الد تدال عيد الدينم ) من سن آناب عن الدي و دو و كالساق وب كل بحراء م أس آن ب عم أنسار بها أر شيناس كيد عنالمارك . وي عر

شامی رمیة الله تعدلی علیه فرماتے ہیں ، ابن ماجبہ کی پروایت ہے کہ سر کا ربعہ بینہ سلی اللہ تعدلی عليه والدوسلم **نے فر مایا '' نَمَا ز مِیں این اُنگلیاں نہ پُدخی یا کرو۔'' ( سنس ایس ماحہ ح ۱** ص ٥١٤ حديث ٩٦٥ دارالمعرفة بيروت منجتي كي حوالي فقل كيا، سلطان روجهان، ھُبَنْشا ہِ کون ومکان، رُحمتِ عالَم بیان متّی اللہ تعالٰ علیہ دالہ <sub>د</sub>سلم نے ' ' انبطا رِمُما ز کے دَوران أَنْگَلِياں بِحْثُ نے سے مُنْعَ فرمایا۔''مزیدایک رِوایت میں ہے،''نُماز کیلئے جاتے ہوئے اُنگلیاں پُھٹانے سے مُنْع فر مایا۔' اِن احادیث مبارَ کہ سے بیتین . أحكام ثابت ہوئے (الفِ) نَماز كے دَوران ادر تَوابع نَماز مِيں مَثُلُا نَماز كيليّے حاتے ہوئے ، نَماز کا اِنتِظار کرتے ہوئے اُنگلیاں چٹخانا م**کرو قِحری کی** ہے (ب) غارِج نَماز (لِعِیٰ تَوَایِع نَماز میں بھی نہو) میں **بغیر** حاجت کے اُٹھیاں چنخا ت**ا مکرو ہ** تنزيمي ہے (ج) خارج نماز ميں كى حاجت كے سبب مَثَلُا أنكليوں كوآرام و بینے کیلیے اُلگلیاں چنخا نامم اللہ ( یعنی بلاکراہت جائز ) ہے ( در سعندار معہ ر دالمسحنار

#### خو هان ه صطفياً : (ملى دن لا بليدار الله) جوجمه پر درود ياك پڙهنا بحور گيا ده جنت كارات بحول كي \_

ج٢ص٥٠ عليه معلى الله المنظم اله المنظم الله المنظم المنظم

(مراقى الفلاح معه حاشية الطحطاوي ص ٣٤٦)

## تمرير بإتحاد كمنا

(١٠) كمرير باتھ ركھنا (ايسنا٢٤٧) نَما زكے علاوہ بھي (بلاغذر) كمرير (

یعنی دونوں پہلوؤں کے وَسُط میں) ہاتھ نہیں رکھنا جا ہیے ( در سعندار سعه ردالسعنار ج۲ ص٤٩٤) اللّٰد کے محبوب عزوجل وصلی اللہ تعالیٰ علیدوالدوستم فرماتے ہیں، ' دسکمریر ہاتھ هر جان مصطفيغ (صلى الناق ل الدرارامم) جم في يكور كرووياك يراحا للدتعالي أس يروس رمشي يعيج ب

رکھنا جہتم ول کی رائعت ہے' (السنن اسکبُری ج۲ص ٤٠٨ حدیث ٢٥٦ در نکنت اسعید میروت) لیمنی میر یمبود یوں کافِعل ہے کہوہ جہتم ہیں ورنہ جَبَّمیّوں کیلئے جہتم میں کیاراحت ہے! (عاشیہ بریشریت صنہ ۵ مکتبداسامیہ مور)

#### آسمان کی طرف دیکھنا

(۱۱) نیگاه آسان کی طرف اٹھانا (سے سر سن ترسی میں) اللہ کے مجوب عزوجی وسی مند تعالی ملیدوار دستم فرماتے ہیں، ''کیا حال ہے اُن لوگوں کا جونماز میں آسان کی طرف آسکھیں اُٹھاتے ہیں اِس سے باز رہیں یا اُن کی آسکھیں اُٹھاتے ہیں اِس سے باز رہیں یا اُن کی آسکھیں اُٹھا ہے کی جا کھیں گی سر صحیح سحاری ہے میں اس ۱۱) اِدھراُ دہم مُنہ پھیر کرد یکھنا، چاہے جا کہ اُٹھیں گار ایا تھوڑا۔ مُنہ پھیرے وقیر جرف آسکھیں پھرا کر اِدھراُ دھر بے فر ورت و یکھنا مکروہ تئز بہی ہے اور نادِراً کی غرض صحیح کے تخت ہو تو ترج جا میں اُٹھیں (بررشریت، حتیم میں ۱۹۶ میں مرکار مدینہ، سلطان با قریدہ قرارِ قلب وسینہ، فیض میں ایک اُٹھیں اُٹھیں وسینہ، فیض

#### خو مان مصطفيا: (ملى دن المدن المام) جس في جمد برايك وروياك بره حالتد تعالى أس بروس وسيس بحيجا ب-

سخبینه مل الله تعالی علیه واله وسلم فر مائے ہیں ، ' جو بندہ نئما زمیں ہے الله عزوجل کی رخمیت خاصّه اُس کی طرف مُنو چه رُہتی ہے جب تک اِدھراُ دھرند دیکھے، جب اُس نے اپنا منه پھیرا اُس کی رُخمت بھی پھر جاتی ہے' ۔ (اب و داؤد ج۱ ص۲۲۶ حسدیت ۹۰۹ داراجیء انٹراٹ العربی میروٹ) (۱۳) مُرْد کا سُجد ہے میں کلائیاں بچھا نا۔

(درمحتار معه ردالمحتارج ٢ص٢٩٦)

## نمازي كي طرف ديكمنا

(۱۶) کسی شخص کے مند کے سامنے نماز پڑھنا۔ دوسر نے شخص کو بھی نمازی کی طرف مُنہ کرنا نا جائز و گناہ ہے کوئی پہلے سے چیمرہ کئے ہوئے ہواوراب کوئی اُس کے چیمر سے کی طرف رُنٹ کر کے نماز شروع کرنے والا کے چیمر کے طرف رُنٹ کر کے نماز شروع کرنے والا محتبر کا طرف اُنٹر وع کر ایت آئی ورنہ چیمرہ کرنے والے پر گناہ و کراہت ہے جواوگ جماعت کا سلام پیمر جانے کے جواوگ جماعت کا سلام پیمر جانے کے جواوگ جماعت کا سلام پیمر جانے کے

د ما معدد (صل د الدار مل المعرف على المعرب المعرب المعرب المعرب والمعرب معدد المعرب ال

بعدایے مَین پیچھے نَماز پڑھنے والے کی طُرُف چمر ہ کر کے اُس کود کھتے ہیں یا پیچھے جانے کیلئے اُس کی طرف مُنہ کر کے کھڑے ہوجاتے ہیں کہ بیسلام پھیرے تو نگلوں، یانمازی کے ٹھیک سامنے کھڑے ہوکر یا بیٹھ کراغلان کرتے ، ڈرس دیتے ، بیان کرتے ہیں بیسباتو بہ کریں (۱۵) نماز میں ٹاک اور منہ فیجھیا تا (عــالـمگیری -١٠ ص٢٠٠) (١٦) بلا ضَر ورت كَفْكَار (يعني بلغم وغيره) فكالنا (عيدة المستعلى ص٣٣٩) (۷۷ ) **تَصْدَ أَبِمُ أَبِّى لِينَا** (مرافعي المفيلاح معه حاشية الطحطاوي ص ٤٥٣) (ا*گرخود بخو* و آ ئے تو ُحرج نہیں گکر رَو کنامتخب ہے ) اللہ کے محبوب عز وجل وسلی النہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم فرماتے ہیں،'' جب نَماز میں کسی کو جَما ہی آئے تو جہاں تک ہوسکے روکے کہ پیطن منه میں داخِل ہوجا تا ہے'' (صحیح مسلم ص٤١٣) (١٨) ألثا قرآن مجيد يرد هنا (مُثَلُّا كَيْهِلَ رَعْمُعُت مِينِ 'مُتَبَّعِ' مُرْطَى اور دُوسرى مِين ' إذا جَاءُ') (١٩) كسى واجب كوتَرْك كرنًا (مرافى الفلاح مع حدثية الطحطاوي ٣٤٥) مَثَلُ " و قُومَهُ أور و كَلِسَهُ عَيْلٍ عِيْجُ

<mark>خوچان حصطفے</mark> : (ملحان تبل عبدالدمتم) جبتم مرطین (جبم معام) برؤ زود پاک پڑھوڈ بھے بڑگی بچھ بے ولک بھی ترم جب نوں سکہ ب کا دمول ہوں۔

أركوع بالإولاب

سیدھی ہونے سے پہلے تی کر بجد ہے میں چلاجانا (عالمگیری جا س۷۰۷) اِس گناہ میں مسلمانوں کی اپھنی خاصی تعداد مُلَوَّ ث نظر آتی ہے، یاد رکھئے! جتنی بھی نما زیں اِس طرح پڑھی ہوں گی سب کا لوٹا نا واجب ہے(۲۰)''قِیام'' کے علاوہ مسى اورموقع يرقرآن مجيد يره هنا (مدرانسي السفسلاح مسعمه حساشية الطسحطساوي ص ۲۱) قر اءَت رُكُوع ميں پہنچ كرختم كرنا (ايضاً) (۲۲) امام سے پہلے مُقتدی کا رُکوع و مُحُود و غیرہ میں چلا جانا یا اِس سے پہلے سر اُٹھانا۔ ـــحنسار - ۲ ص ٥١٣) حضرت ِستِدُ نالهام ما لِك رضي الله تعالى عنه حضرت ِستِدُ ناابو مُرِيرِه رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کر تے ہیں کہ سر کا رصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم فر ما یا ، جو امام سے پہلے سرأ شماتا اور جشكاتا ہے أس كى پيشانى كے بال شيطان كے ہاتھ میں ہیں ( مُؤطًا امام مالك حديث ٢١٢ ح١ ص ١٠٢ دارالمعرفة بيروت) حضر ستياسيَّدُ ثا ا ہو ہُر یرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ، اللّٰہ کے محبوب عز وجل وسلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلّم

فوصان مصطلع : ( سل دان دان دان دان دان من في جي يك دُرُود ياك ير عاد الدفعالي أس يروس رحتين بحيجا ب

فرماتے ہیں،'' کیا جو مخص امام سے پہلے سَراُ ٹھا تا ہے اِس سے ڈرتانہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا سرگدھے کا سرکر دے۔ (صحبے مسم، ج۱، ص۱۸۱)

#### گدھے جیسا مُنہ

حضرت سید امام أو وی علیه رهمته الدو التوی حدیث لینے کیلئے ایک بروے مشہور شخص کے باس وِشق گئے۔ وہ پردہ ڈال کر پڑھاتے تھے، مدتوں تک اُن مشہور شخص کے باس بہت بچھ پڑھا گران کائمنہ نہ دیکھا، جب زَمانہ ورازگر رااوراُن محدِث مامنہ ورازگر رااوراُن محدِث مامنہ حواہش ہے صاحب نے دیکھا کہ اِن کو (یعنی امام نُووی) کوعلم حدیث کی بہت خواہش ہے توایک روز پردہ ہٹادیا! ویکھتے کیا ہیں کہ اُن کا گھر مصح جیسا ممنہ ہے!! اُنہوں نے فرمایہ ماہ جھرکو بیٹی میں نے اس جماعت امام پر سُبقت کرنے سے ڈرو کہ بید حدیث جب جھرکو بیٹی میں نے اسے مُستُ عَد (یعن بعض راویوں کی عدَم مِحت کے مدیث در رہ جھرکو بیٹی میں نے اسے مُستُ عَد (یعن بعض راویوں کی عدَم مِحت کے باعث ابام پر شُفت کی تو میرائمنہ ایساہو گیا جیسا

#### 

تم د مکیرے ہو۔ (بهارِ شریعت حصّه ۳ ص ۹٥ مدینة لمرشد بریلی شریف) (۲۳) دوسرا کیڑا ہونے کے باؤ بھو د چنر ف یا جامہ یا تُہبند میں نماز برُ ھنا (۲۶) کسی آنے والے شَناس کی خاطِر ( یعنی آؤ بھُٹ کیلئے )امام کا نَماز کو طُولِ دینا(عابہگیری ۱۰۰ س۷۰۰) اگراس کی نَما زیرِ اِی نت (مدد) کے لئے ایک دوشیج كى قَدْ رطُول ديا تُوْحَرْ جِنْهِين (ابيناً) (٢٥ ) زمين مَغْصُوْبَه (يعنى ايى زمين جس برين جائز قَضه کیاہو) یا (۲۲) پرایا کھیت جس میں زَ راعت موجود ہے (مرافی العلاج معه حاشبة سطحطاوی ص۲۵۸،درمعنار معه ردالمعتار ۲۰ص۵) یا (۲۷) مجتم او کے کھیت میں (آئے۔ نیا (۲۸) قبر کے سامنے جبکہ قبراور نَمازی کے بیچ میں کوئی چیز حاکل نہ ہوئماز پڑھنا(عسانہ مگیری ج ۱ ص ۲۰ م) **۲۹) گفار کے عیادت خانول میں نَما** ز یر صنا بلکدان میں جانا بھی ممنوع ہے (ردالمحتار ج۲ ص٥٥) (٣٠) گرتے وغیرہ کے بٹن گھلے ہونا جس سے سینڈکھلا رہے مکرو آنح کی ہے

ه و جان مصطفعهٔ (صل شاق طره الراسم) عم جهال بهي موجه يروُرُ وو برمعوتمها داوُرُ ود جهوتك وكثيبًا ب-

ہاں اگرینچےکوئی اور کیٹر اہے جس سے سینٹہیں گھلا تو مکروہ تنزیبی ہے۔

#### نَماز اور تصاوير

(۳۱) ج ندار کی تصویر والا لباس پہن کر نماز پڑھنا مکرو ویتحریمی ہے نماز کے علاوہ

بھی ایسا کیڑا پبنناجا ترنبیں (درِّمت ارمعه رداست ارس۲ ص۲۰۰) نمازی

کے سر پر یعنی چھت پریا سُجدے کی جگہ پریا آ گے یادا نمیں یابا نمیں جاندار کی تصویر

آ ویزاں ہونا مکر و وَخریمی ہے اور پیچھے ہونا بھی مکر وہ ہے مگر گزَشتہ صُورُتوں سے کم۔

اگرتصورِفَرْش پر ہےاوراس پرسَجد ہٰہیں ہوتا تو کُراہَت نہیں۔اگرتصورِ غیرجا ندار

کی ہے جیسے دریا پہاڑ وغیرہ تو اس میں کوئی مُصالِقة نہیں۔ اِتن چھوٹی تصویر ہو جسے

ز مین پرر کھ کر کھڑے ہو کر دیکھیں تو اُغضاء کی تفصیل نہ دکھائی دے (جیہائے مُمُو ما

طواف کعبہ کے منظر کی تصویریں بہت چھوٹی ہوتی ہیں بیتصاویر ) نما زکیلئے باعثِ کراہت

#### فو حان مصطفى (صلى الدقاق مدارية مر) جم ف يجه يروس موجع الدوس موجد شام دداد ياك يزع أعد تي من كدن يمرى شفاعت على

نہیں ہیں (غنبۃ السنسدی ص۲۶ ، درمختار معہ ردالمختار ۲۰ ص۳۰۰) ہال طواف کی بھیٹر میں ایک بھی چہر ہ واضح ہو گیا تو مُما نُعُت باقی رہے گی۔ چہر ہ کے علاوہ مُثُلُّ ہاتھ، پاؤں، پبیٹے، چہر سے کا بچھلاحقہ یا ایساچہر ہ جس کی آئکھیں، ٹاک، ہونٹ وغیرہ سب اُعْضاء مِٹے ہوئے ہوں ایسی تصاویر میں کوئی کُڑی نہیں۔

"یارب اتیری پسند کی نَماز پڑھنے کی سعادت ملے" کے تنتیں گروف کی نبت سے مُماز کے 33 مرومات تَرْزيه

(۱) دوسرے کپڑے مُنیٹر ہونے کے باؤ بُو دکام کاج کے لباس میں نماز

ر طنا۔ (عدیہ السنسدی ص۲۳۷) مندمیں کوئی چیز لئے ہوئے ہونا۔ اگراس کی وجہ سے قرّ اءَت ہی نہ ہوسکے یا ایسے الفاظ کلیں کہ جوقر آن پاک کے نہ ہول تو نئماز می فاسِد ہوجائے گی ( در سعندار ، رد نسسندار) (۲) سُستی سے نظے سرنَما زیڑھنا رے السکیری جاس ۲۰۱ نماز میں ٹو بی یاعِما مہشریف گریڑ اتو اُٹھالیٹا افضل ہے

#### فد جانی مصطفیٰ ﴿ منى مند ف لى بلدوا سام ) جي م وُرُ وو ياك كي كثرت كروب شك بيتمبار سے لئے طهارت ب

جَبِكُهُمْلُ كَثِيرٍ كَي حاجت نه يرِّب ورنه نَما ز فاسِد ہو جائے گی ۔اور بار بار اٹھانا یڑ ہےتو حجوڑ دیں اور نہا ٹھانے سے کھٹوع وخصُوع مقصود ہوتو نہ اُٹھانا افضل ہے۔ (درمسحتدار معه ردالسحتار - ۲ ص ۹۹) **اگرکوئی نظیمرنمازیژ هدماهویا اُس کی تُو بی** گر یڑی ہوتو اُس کو دوسرا شخص ٹو لی نہ پہنائے (۳) کرکوع یاسَجدہ میں بلا ضرورت تین مارے کم شبیح کہنا (اگر وَتْت تَک ہویا ٹرین چل پڑنے کےخوف ہے ہوتو حرج نہیں۔ اگرمقتدی تین تبیجات نہ کہنے پایا تھا کہا،م نے سراٹھالیا توامام کا ساتھ دے ) ( ٤ ) نمما ز میں ببیثانی سے خاک یا گھاس چھڑ انا۔ ہاںا گران کی وجہ سے نماز میں دھیان بثتا ہوتو چھڑانے میں کڑج نہیں(عسامہ میباری حراص ۱۰۶) (۵)سُجدہ وغیرہ میں اُنگلیاں قِبلہ سے پ*تھیر و پٹا*(فتداوی قداضی عدان معہ عالمدگیری ج۱ ص۱۹) (۲) مروکاسج**رہ** میں ران کو پیٹ سے چیکا ویٹا (عسالے مگیری ج ۱ ص ۱۰۹) (۷) نما زمیل ہاتھ یا سم کے اشارے سے سلام کا جواب ویٹار درمنعت ارمعہ ردائمت رج ۲ ص ٤٩٧) قربان

فوهان مصطلع : (على الدن إلى الديم ) عمل كالب على الديو إكسانو بب على يردان أكاب على العداد في استفارك ويرك-

سے چوا ب و پٹامُفسردِنَم، ز ہے (مرانی السلاح معہ حاشیۃ ابطحطاوی ص۲۲۳قد كتب حانه) (٨) نَما زمين بلاغُذُ رجا رزانوليني چَوكڙي ماركر بيشا (ء بر ۲۳۹، (۹)انگزائی لینااور (۱۰) إرادَتاً کھانسنا' تھنکارنا(غنیسه السه . ۴۶ ) اگر طبیعت حیا ہتی ہوتو خرزج نہیں (۱۱) سَجد ہے میں حاتے ہوئے گھٹنے سے سمع بلاغدُ رباته زمین برر کهنا(عامد گهری جادس۷۰۷) (۱۲) اُنصحے وقت بلاغدُ ر ماتھ سے بل گھٹے زمین سے اُٹھانا <sub>(ع</sub>یب السستعل<sub>ی ص</sub>وح<sub>۳)</sub> (۱۳) رُکوع میں مرکو پیچھ ہے اُونیجا نیجا کرنا(عبہ طیسنعلی صر۳۳۸) (۲۶) نماز میں ثنا 'تَعُوُوْ وْ تَسْمِیهُ اور ا مین زور سے کہنا(عــالـمگیری -۱۰س۱۰) ۔ (۱۵) بغیر غذرد بواروغیرہ برشک لگانا (ایدنا)(۱۲) زُکوع میں گھٹنوں براور (۱۷) سَجِدوں میں زمین بر ہاتھ نہ رکھنا (۱۸) دائیں بائیں مجھومنا۔اورتزاؤح یعنی بھی دائیں یاؤں پراور بھی بائیں یا وک پرزوردینا بیسانت سے دہر معدمت مورون اور سکیدے کیلئے جاتے ہوئے سیدھی

. فعو صفین مصطفعی ( علی «شاق طیدا راسلم ) بحد بر کثرت سے ذرود یا ک پڑھ بے اٹک تمیارا بھی پر ذرود یا ک با تمیار کے اسلی مفارت ہے۔

طرف زور دینااوراً تھتے وقت اُلٹی طرف زور دینامُستحب ہے ۔ (اینا م ۱۰۱) (١٩) نَما زيس آئنھيں بندرڪينا \_ ہاں اگرنُشُوع آتا ہوتو آئنھيں بندرڪينا افضل ے (درمعتار اودالمعتار ج ٢ص ٤٩٩) (٢٠) جَلَى آك كيما من مَمازير هنا شَمَع یا چَراغ سامنے ہوتو کرج نہیں (عالمدگیری جاص ۱۰۸) (۲۱) ایسی چیز کے سامنے نَمَا زيرٌ هناجس سے دِهيان سِيعٌ مَثْلُا زِينت اورلَهُو ولَعِب وغير ٥( ديسجنار ١٠٠ ص ٤٣٩)(٢٢) نَمَازُ كَيلِيْحُ دُورُ نا (٢٣) عام راسته (٢٤) گورُ اوْ النَّهِ كَي جَلَّه (٢٥) مَذْ بَحَ لِعِنى جِهالِ جانور ذَبْحَ كئے جاتے ہوں وہاں (۲۲) اِصْطَبْل بعِنی گھوڑے باندھنے کی جگۂ (۲۷ )غُسل خانۂ (۲۸ )مُوَیثی خانہ حُصُوصاً جہاں اُونٹ باند ھے جاتے ہوں'(۲۹)اِبتنجا خانہ کی حَیَمت اور (۳۰) صَحر امیں بلاسُتر ہ کے جبکہ آ گے ہے لوگوں کے گزرنے کا إمكان ہو۔ان جگہوں پرنَما زیرٌ هنا(غنبة المسن ۳۲۹) (۳۱) بَغَيرِ عُذْ رَبَاتِهِ سِيمَكُمِي مُجَّمِرُ أَزُانًا (ختاویٰ نیاضی حیان صعه عالیدگیری خوجان مصطفها (سل الدنان السام) وبحدي كيدم تبدأ والريف إدعا بها الدنوالي أكركيك يكدتي الدناك الكاتا والكياتير فاحدي ذجماب

- ۱ ص۱۱۸) (نماز میں بُول یا مجشمرایذاویتے ہوں تو پکڑ کر مارڈالنے میں کوئی حَرَج نہیں جَبَهُ عملِ كثير سے ندہو۔ (بهار شریعت) (۳۲) ہروہ عملِ قلیل جونَمازی کیلئے مُفید ہوجائز بے اور جومُقید نہ ہووہ مُکرفوہ (عالم گبری ح۱ ص ۱۰۹) (۳۳) اُلٹا کپڑا پہننا یا اَوڑھنا۔

## ماف آستین مین نمازیدٔ هنا کیسا؟

**آ دھی** آستین والا کُر تا یا قمیص پہن کرئما زیڑ ھنا مکروہِ تَنزیبی ہے جبکہ اُس کے باس دوسرے کپڑے موجود ہوں۔حضرت صُدْرُ الشَّرِ کیدمفتی محمد امجدعلی اعظمی ملیہ رحمۃ اُلقُوی فر ماتے ہیں:'' جس کے پاس کپڑے موجود ہوں اور صِرْ ف نیم آستین ( لینی آدهی آستین ) یا بنیان پہن کرنما زیر هتا ہے تو کراہب تئزیمی ہے اور کیٹر مے **موجود نبیل تو کرا ہت بھی نبیل**' (فتاوی امحدیہ حصہ ۱ ص۱۹۳ مکتبۂ رضویہ بياب السدينه <sub>كون</sub>هي مفتى اعظم **يا كستان حضرت قبله مفتى وقا رُالدين قادِرى رضوى** عليه رحمة بقوى فرماتے ہيں ، ماف آستين والا گرتا جميص ما شُرث كام كاج كرنے خو مان مصطفها دسماند خال مدان من يوجي مروروويك يرحما بحول كياوه جنت كار، ستر بحول كيد

واللباس میں شامِل ہیں (کرکام کاج والالباس پہن کرانسان مُکوَّ زین کے سامنے جاتے ہوئے کتراتا ہے) اِس لئے جو ہاف آسٹین والا گرتا پہن کر دوسر لوگول کے سامنے جانا گوارانہیں کرتے ، ان کی نَماز مکروو تنزیبی ہے اور جولوگ ایسا لباس پہن کرسب کے سامنے جانے میں کوئی بُرائی محسوس نہیں کرتے ،ان کی نَماز مکروہ نہیں۔

مکروہ نہیں۔

مکروہ نہیں۔

(وفار العداوی ح ۲ ص ۲ ق ۲)

## ظُرُ كَ آخِرُ ي زُلْفُل كِ بِهِي كَمِيا كَهِي

فکم کے بعد کی ار ٹخت پڑھنامستی ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا جس نے کہ کہ دیث پاک میں فرمایا جس نے کُھر سے پہلے چاراور بعد میں کچار پر مُحافظت کی اللہ تعالی اُس پر آگ حرام فرمادےگا۔ (سنن نسانس حدیث ۱۸۱۷ میں ۲۲۰۷ دوالعبل ہدون) علی مدسیّد طحطا وی علیہ رحمۃ القوی فرمائے ہیں کہ بررے سے آگ میں واضِل ہی نہ ہوگا اور اُس کے گناہ میں اللہ تعالی میں کے اور اس پر (بندوں کی حق تُلفیوں کے ) جومُطالبات ہیں اللہ تعالی

غو جان صحطفیا ( سی اندن لی مدوار اسم ) جمد بر کترت سے ذاؤ ور پاک پڑھوے شک تمباد اجمد برزار ور پاک پڑھنا تمبار سے کتابول کینے منظرت ہے۔

اُس كے فریق کوراضی کردے گایا بیہ مطلب ہے کہ ایسے کاموں کی توفیق دے گا جن پرسز اندہو۔ اورعلا مہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیفر ماتے ہیں کہ اُس کیلئے بشارت میں ہے کہ سعادت پراُس کا خارجمہ ہوگا اور دو زخ میں نہ جائے گا۔ (سامی ج ۲ ص ۲ ہ ٤) معطی معطی معلی میں اُس کے کا مرد سامی ج ۲ ص ۲ ہ ٤) معطی معلی میں اُس کے کہ سعادت پراُس کا خارجمہ ہوگا اور دو زخ میں نہ جائے گا۔ (سامی ج ۲ ص ۲ ہ ٤) معلی میں اُس کی معلی اُس کے اس میں مربید دو رکھت نُفُل پڑھکر بارھویں شریف کی نسبت پڑھ لیتے ہیں وہاں آ بڑ میں مربید دو رکھت نُفُل پڑھکر بارھویں شریف کی نسبت سے ۱۲ رکھت کرنے میں دیر ہی کتنی گئی ہے! اِستِقا مت کی ساتھ دو قال پڑھنے کی نسبت نہیں اُس کے اُس کی ساتھ دو قال پڑھنے کی نسبت کی ساتھ دو قال پڑھنے کی نسبت نہ معلی اللہ کا کا کا کہ کہ کے تعدد میں اُس کے اُس کی اللہ کا کا کا کہ کہ کے تعدد میں اُس کے کا کہ کہ کے تعدد میں اُس کے کا کہ کہ کے تعدد میں اُس کی اللہ کا کا کا کہ کہ کے تعدد میں اُس کی اللہ کا کا کا کی کہ کے تعدد میں اُس کی اللہ کا کا کی کھر کے دور کا کو کا کہ کے کہ کی کہ کے تعدد میں اُس کے کہ کی کو کئی کی کہ کے کہ کی کا کہ کہ کے کہ کہ کی کہ کے تعدد میں اُس کی اُس کی کا کہ کے کہ کی کہ کے کہ کو کہ کے کہ کی کہ کی کی کہ کے کہ کی کہ کے کہ کی کہ کہ کے کہ کہ کا کہ کہ کے کہ کا کہ کو کے کہ کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کی کے کہ کے کہ کی کہ کی کہ کے کہ کی کھر کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کھر کے کہ کے کہ کی کی کہ کے کہ کی کے کہ کی کو کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کی کو کہ کی کی کی کے کہ کے کہ کی کو کہ کی کر کے کہ کی کر کے کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کے کہ کی کے کہ کی کر کے کہ کی کر کی کی کی کی کی کے کہ کے کہ کی کی کی کر کے کہ کی کے کہ کی کی کی کر کے کہ کی کے کہ کی کو کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کو کہ کے کہ کی کے کہ کی کی کر کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کر کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کر کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کر کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کر کے کہ کی کر کے کہ کی کر کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کر کے کہ کر کے کہ کو کر کے کہ کی کے کہ کی کر کے کہ کی کر کے کہ کر کے کہ کی کر کے کہ کی کر کے کہ کی

#### إمامت كابيا ن

مر دِغیرِ مُعذور کے امام کے لئے کچیشُرطیں ہیں:۔ (۱) سیح اُلعقیدہ مسلمان ہونا (۲) ہالغ ہونا (۳) عاقبل ہونا (٤) مُرّ د ہونا

(۵) قراءَت صحیح بونا (۲) معذورنه بونا درمعتار مع ردالمعتار ج ۲ ص ۲۸۱)

فنویده مصنه ( صلاحه الدید میداریدم ) جوجمه پر دو زجیو دُرُ دوشریف پر سط کاجس قیامت کے دن آس کی شفاعت کروں گا۔

صلىالله تقالى عليوالصوم وعليهم السلام

# 'يَا اَحَامَ الْأَنْسِياً' كَأْتُيره رُون

## کی نسبت سے اِ نُتِدَاء کی 13 شرائط

(۱) نتیب (۲) اِ تبداءاور اِس نتیب اِ تبداء کائٹر بمدے ماتھ ہوتا یا

تکمبیر تخرِ یمه سے پہلے ہونا بشرطیکہ پہلے ہونے کی صورت میں کوئی اُجنبی کام نیت و

تُحْرِیمه میں جُد انی کرنے والا نہ ہو (۳) امام ومُقتدی دونوں کا ایک مکان میں ہوتا

(٤) دونوں کی نمازا یک ہویا مام کی نماز ،نما زِمُقتدی کواپیے شِمْن میں لیے ہو (۵)

امام کی نَماز کا مذہبِ مُقتدی پرضیح ہونا اور (۲) امام ومُقتدی دونوں کا اے ضیح

سمجھنا (۷) شُرائط کی موجودَ گی میںعورت کائحاذی (برابر ) نہ ہونا (۸) مُقتدی کا

امام سے مُقدَّم (یعن آھے) نہ ہونا (9) امام کے اقبِقالات کاعِلَم ہونا (١٠) امام کا

ادائیگی میں مُقتدی امام کے مِثْل ہو یا کم (۱۳) یُونہی شرائط میں مُقتدی کا امام

11

عد على مصطفيه (على الانتال عليه والسهم) جمس في جهر ميرو في شمعه وومو باروُ أرود بإكب بإعلاً سرك وموس ل يح مناوشها ف مول مح.

(ردالمحتارج، ص۲۸۶ تا۲۸۵)

ہےزائد نہ ہونا۔

#### اقامت کے بعد امام صاحب اعلان کر یں:

**اپی** اَیزیاں ، گرونیں اور کندھے ایک سیدھ میں کر کے صَف سیدھی کر

لیجئے ۔ دوآ دمیوں کے بیچ میں جگہ حیصوڑ نا گناہ ہے، کندھے سے کندھامُس یعنی کچے

کیا ہوا رکھنا واچب ،صَف سیدھی رکھنا واچب اور جب تک آگلی صَف کونے تک

پوری نہ ہوجائے جان بوجھ کر پیچھے نَما زشر دع کر دینا ترک واچب ،حرام اور گناہ

ہے۔15 سال سے جھوٹے نابالغ بچے ں کوصّفوں میں کھڑاندر کھئے ،انہیں کونے

میں بھی نہ جھیجئے جھوٹے بچ وں کی صف سب سے آبٹر میں بنا ہے۔

(تفصیمی معمومات کیلئے دیکھئے: فتاوی رصویہ ح ۷ ص ۲۱۹ تا ۲۲۰رضا فاؤنڈیشن لاهور)

#### هماغت کا بیان

**عاقِل** ، بالغ ،آ زاداور قادِر برمسجد کی جماعت اُولیٰ واجب ہے بلاغذُ ر

۔ عمد مصطفیا (ملی دن الب، بہتنم) اُس فیص کی ٹاک شاک آ مود ہوجس کے پاس میر اذکر ہوا دروہ مجھ پر اُر دویاک نے پڑسے

ایک ہار بھی چھوڑنے والا گنہگار اور مستحقِ سزا ہے اور کئی بار تڑک کرے تو فاسِق مُردُووُ الشَّہاوُۃ (لینی اُس کی گواہی قابلِ تَبَولْ نہیں) اور اس کو شخت سزا دی جائے گی اگر پڑوسیوں نے سکوت کیا (لینی خاموثی اختیار کی) تو وہ بھی گنہگار ہوئے (در سے سرو ردالسہ حدارے میں مرکم میں بعض فُھُہائے کرام زہنے کہ لندہ تعالی فرمائے ہیں کہ'' جو شخص اذان من کر گھر میں اِ قامت کا انتظار کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا اور اُس کی

شهاوت ( تعنی گوابی قبول نهیں )'' مزوجل وملی الایمتعالی علیہ واله و کم

" یا دسول الله مدین بلالو" کیس مُروف کی نبیت سے ترک جماعت کے 20 اُغذار

(۱) مریض جے مسجِد تک جانے میں مشقت ہو(۲) اُپا چی (۳) جس کا پاؤں کٹ گیا ہو(٤) جس پر فالج گرا ہو(۵) اثنا بوڑھا کہ سجِد تک جانے سے عاجِز ہو(۲) اندھا اگر چہ اندھے کے لئے کوئی ایسا ہوجو ہاتھ پکڑ کرمسجِد تک پہنچا خرمین مصطف (صیادت ل عدولد منر) جس کے پاس میراؤ کر جواوروہ جھ پرؤ رُودشر يف نديخ مصافو لوگوں شل وہ کھوئ تر يوضف سے۔

دے(۷) سخت بارش اور (۸) شدید کیچڑ کا حائل ہونا (۹) سخت سردی (۱۰)

یخت اندهیرا (۱۱) آندهی (۱۲) مال یا کھانے کے ضائع ہونے کا اندیشہ (۱۳)

قَرض خواہ کا خوف ہے اور بیزنگ دست ہے(۱۶) ظالم کا خوف (۱۵) بإخانه

(۱۲) پیشاب یا (۱۷) ریخ کی حاجتِ شدیدے (۱۸) کھانا حاضِر ہے اورنفس کو

اس کی خواہش ہے (۱۹) قافِلہ چلے جانے کا اُندیشہ ہے (۲۰) مریض کی

تیار داری کہ جماعت کے لئے جانے ہے اِس کو تکلیف ہوگی اور گھبرائے گا۔ پیہ

سب ترك جماعت كے لئے عُدُّر من الدرمعتار مع دالمعتار ج ٢ ص ٢٩٦ تا ٢٩٣)

## کُفُر پر خاتمے کا خوٹ

**اِفطار** پارٹیوں ، دعوتوں ، نیاز وں اور نعت خوانیوں وغیرہ کی وجہ سے میں میں میں میں میں اسلامی میا

فرض نَمازوں کی مسجد کی جماعتِ اُولی (یعنی پہلی جماعت ) ترک کرنے کی ہرگز

#### ا مد مع مصعف (ملى دون في ارائم) جس كم ياس ميرا في كر موااوراً س في وُرُود شريف ندر هو أس في جفا كى

اجازت نہیں ، یہاں تک کہ جولوگ گھریا ہال یا بنگلہ کے کمیاؤنڈ وغیرہ میں تُراویج کی جماعت قائم کرتے ہیں اور قریب مسجد موجود ہے تو اُن پر واجب ہے کہ پہلے فرض رَ گُفتیں جماعت اُولی کیساتھ مسجد میں ادا کریں ۔جولوگ بلاعُڈ رِشَرْعی باؤ بُو دِقدرت فَرْض نَما زمسجد میں جماعتِ اُولی کے ساتھ ادانہیں کرتے اُن کو ڙرجانا ج<u>ا س</u>يئ کهمرکاريد پينه، راحَتِ قلبِ وسينه، فيض گنجينه، صاحِب مُعطَّر پسينه صلَّى الله تعالى عليه والدوسلم كا فر مانِ عبرت نشان ہے،''جس كوييہ پسند ہوكەكل الله تعالى سے مسممان ہوکر ملے تو وہ ان کیانچ نمازوں ( کی جماعت ) پر وَہاں یابندی کرے جہاں ا ذان دی جاتی ہے کیوں کہ اللہ عز دجل نے تمہارے نبی صلّی اللہ تعالیٰ علیہ والہ دسلّم کے لیئے شکن مُعلای مَثْرٌ وع کیس اور بید(باجاعت ) نمازیں بھی سُکن مُعلا می سے ہیں اورا گرتم اینے نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو گمراہ ہوجا ؤگے۔' (مسلم شریف ج۱

#### مو مان مصطف (منل الدّرة في مدار ملم ) عمل ك بال ميرا (كراد الوداك في مجديد وردّ و باك شدخ ها مختبي والدين الوك

ص ۱۳۲) اِس صدید مبارک سے اِشارہ الماہ کہ جماعید اُولی کی بابندی کرنے والے کا خارتے ہالخیر ہوگا اور جو باؤ خُر کی مجبوری کے سیجد کی جماعید اُولی تُرک کرتا ہے اُسکے لئے مَدَ مَداذَ اللّٰه عدد حل گفریرخانے کا خوف ہے۔

#### صصععدا كالمتقال بيدادس مستعق يريك إدواره وباك وإحالت قال أريون وتسك اليتنب

یارت مصطَفظ اوروس وسلی انداقال ملیدوالدوستم جمیس یا نجول خمازی مسجد کی جماعت اُولی میں کہلی صف کے اندر تکمیر اُولی کے ساتھ واوا کرنے کی جمیشہ سعادت نصیب فرا۔ امین بعجادِ المنہی الاَحمین سلی اللہ قال ملیوالدوسلم

> ه مِن بِانچون نمازین پڑھوں باجماعت

> بو تونی ایک عطا یا ا<sup>ا</sup>نی مزو<sup>م</sup>ل

مُلُواعَلَى الْحَبِيبِ! صلى اللهُ تعالىٰ على محمّد

هو صابي مصطفيط (سي دونف ديدان مم) جوجى باكي مرتبدة ووثريف باحتاب الذهائي أس كياء ايك قبراها جراكم تاراما كي قبراها وديها وجزاعة ب

# "بار سول پاك"كنوحروفكى أبيار سول پاك"كوحروفكى أبيت سے مَماز ورّ كے وَمَدَ في جول

(۱) نماز ور واجب مے الب حداسران ج ٢ ص ٦٦) (٢) اگر بير محكوث جائة اس کی قُصالا زِم ہے (درمعتدار 'ردالمعتار ج۲ص۲۲ه) (۳) ویژ کا وقیق عشاء کے فرضول کے بعد سے صح صاوِق تک ہے (مرافی العلاج معہ حاشیہ الطحطاوی ص۱۷۸) (٤) جوسو کراُٹھنے ہر قادِر ہواُس کیلئے افضل ہے کہ پچھلی رات میں اُٹھ کر يهل تَهَدُّ اداكر م پروثر (عبد المستملي ص٤٠٠)(٥)إس كي تين رَكَتير ميل (مراقبي المعلاج معه حاشية الطحطاوي ص ٣٧٥) (٢) إس مين قَعد م أولى واجب ہے، صُرف مَشَهُد یرُ ه کر کھڑے ہوجائیے (۷) تیسری رَ تُعَت میں قِر امّت کے بعدتکبیر قُعوت کبڑا واجِب ہے (درمنار معردالمعتار ج٢ص ٥٣٥) (٨) جس طرح تكبيرتح يمه كہتے ہيں إى طرح يہلے ہاتھ كانوں تك أٹھاہئے پھر السلَّهُ اكبو كَبُ رَ حاشبة الطحطاوى ص ٣٧٦) (٩) كهر باته با ندهكر دُعائ تُنوت يرص مع (سن اندتان مدال بسم) مجمع مرد أرود ياك كاكثرت كروب شك بيتمبار مدسع طهارت ب

مرو بل آے اللہ ہم تھھ سے مدد ج ہے میں اور تھھ سے

بخِشْ ، لَكُتْ بين اور تجھ يرايدان لاتے بين اور

تھے یر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری بہت انجی

تعریف کرتے ہیں اور تیر محکر کرتے ہیں اور

وكنخكم وكنو في من يَفْجُوكُ الله من يَكُمُ وَلَكُ الله مِن الكرية إورالكرت بن ور

چھوڑتے ہیں اُس کھنف کوجو تیری نافر ، نی کرنے

نصَّیّ وَنَسْجُلُ وَالْیَک تَسْعی منوط میری ی عبدت رت بیل اور

تیرے بی نے نمرز بڑھتے ور مجدہ کرتے ہیں ور

تیری بی طرف دوڑتے اور خدمت کیلئے حاضر

ہوتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور

تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں میٹک تیراعذاب

کافیروں کو منےواں ہے۔

اَلِمُّهُمَّ إِنَّا لَسُتَعِيْنُكَ

وَلَسُتَغُفِمُ الْ وَتُؤْمِنُ إِلَّ

وَنَتُوكِنُكُ عَلَيْكَ وَنُثِّينُ عَلَيْكَ

الْخَيْرُ وَلَشْكُولُكُ وَلَا نَكُفُمُ كُ

ٱلمُّهُمَّ إِيَّاكِ نَعُمُكُمُ وَ لَكَ

وَ نَحْفِلُ وَ نَرُجُوا رَحْمَتُكَ

وَنَحْمُنُى عَنَايِكِ إِنَّ

عَنَ ابِكَ بِاللَّفْالِيُ لَحِقُّ

#### ر هان مصطفيط : (صحاحة من الدينة على من سناك بديم الدين من من الدين على المراد على المن المنظمان من المنظمان المنظمار المنظم الم

(١٠) وعائے قُنُوت کے بعددُ رُووشریف پڑھنا بہتر ہے (غید المسندي ص١٠٥)

(۱۱) جودُ عائے قُنُوت نہ پڑھیں وہ یہ پڑھیں:

فِي الْاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَنَ أَبُ مِن بِمِنالُ اورة فرت من بمِن لِمعالُ عطا التّأر فر ہاور ممیں دوڑ خ کے عذاب ہے بحا۔

يا يديرُهين: ألكُو هُو الْخُورُ لِي السَّالِيرِي مَفْرة فراد -

(مراقى الفلاح معه حاشيه الطحطوي ص٥٥٥)

(۱۲) اگر دُعائے فُہ نُہوت پڑھنا بھول گئے اور رُکوع میں چلے گئے تو واپس نہ لوٹے بلکہ بحدہ سُنہوکر لیجئے (عالمہ گیری سے اص ۱۱۰) (۱۳) وٹر جماع**ت سے** پڑھی جار بی ہو (جیر که کو مکھائ الکیا السے میں برھتے ہیں) اور مُقتدى فُنُوت ہے فارغ نہ ہوا تھا کہ امام رُکوع میں چلا گیا تومُقندی بھی رُکوع میں چلا جائے۔

(عالمگیری - ۱ ص ، ۱ ۱ ، تبین لحقائق ج ۱ ص ۱ ۷ ۱ منتان)

خوجان مصطفيرا على ادر ق في سيد روسم) مجدي كرف سي أو دويك يرموب شك تميد بهي يرودوديك يدم عاتميار سي كالمول كيك مفارس ب

## سَجْدَةً سَهُوً كا بيان

(۱) واجِهات نِمَا زمیں ہے اگر کوئی واجب مجھولے ہے رَہ جائے یا فرائض وواجبات بنمازيس مجمولے سے تا خير بوجائے توسحدوسن واجب ب روز تعدار معه رُدُّالْمُ الْمُحِيِّالِ ٢٠ ص ٥ ٥٠) [٢] الرَّسَجِيرِ وَسَهُوُ واجِبِ مِوسِنْهِ كِي باؤْ بُو دِنْهُ كِيا لَوْنَمَا ز لوٹانا واجب ہے (أینا) (۳) جان بوجھ کرواجب تَرک کیا تو سُحدہُ سُہُو کا فی نہیں بلکهٔنماز دوبارہ لوٹا ناواجب ہے۔ (اینہ) (٤) کوئی ایساواجب تَرُک ہواجو واجہاتِ نَماز ہے نہیں بلکہ اس کا وُجُو بِ اُمْرِ خارج ہے ہوتو سجدہُ سُہُوُ واجِب نہیں مَثْلًا خلاف تَرتب قرآنِ ياك برهنا ترك وابدب (اور گناه) علم اس كاتعلّق واجبات بنمازے نہیں بلکہ واجبات تلاؤت سے ہے لہٰ ذائجدہ سُہونہیں (البقداس ہے تو یہ کرے ) (اَینا)۔ (۵) فَرْضُ تَرک ہو جانے سے نَماز جاتی رَہتی ہے مجدہُ اً مُهُوْ ہے اِس کی تَلا فی نہیں ہوسکتی الہٰ ذاوو ہارہ پڑھئے (۲) سفنیں یا مُستَّے حَبّات نماز كاطريقه

مسطقها وصدون لدياريام) جوجه برايك مرتبدؤ ووشريف يوحدا بالشاقداني مسلط الك قبرا طاج لكسااو اليك قبرا فاحديها وجماسي

مَثُلُ ثَنَا ' تعوُّوٰ السِّمِيّة ' مين ' تكبيرات انتقالات اورنسيجات كے ترك سے سجدهُ سُهُوْ وإجب شيس موتا ، تَما ز بوكن وفتح القدير ج ١ ص ٤٣٨ ) مكر دوباره يره حالينا مُستَحب ہے بھول کرتر ک کیا ہو یا جان بو جھ کر (۷) نما زمیں اگرچہ دش واجب ترک ہوئے ، شہور کے دوہی سَجد ہے سب کیلئے کافی ہیں ( زواللہ حقار ج۲ ص ۲۰۰ )(۸) تَعُدِ مُلِ اُر کان (مَثَلُا رُکوع کے بعد سیدھا کھڑ اہونا یا دوئچدوں کے درمیان ایک باسخنُ اللّٰہ کہنے کی مقدارسیدها بیٹھنا) بھول گئے بحیرہ سُہُو وابِب ہے(عبالسگیری بے ۱ ص۱۲۷) (۹) . . فنوت ماتکبیر فنوت بھول گئے بحدہ سُہُؤ واجِب ہے(عالے مگیری ج ۱ ص ۱۲۸) (۱۰) قِر اءَت وغيروكسي موقع ريسو چنے ميں تين مرتبہ'' منديكي مراللّ كم كنے كا وَ قفه گزرگیا سجدهٔ سَبُو واجِب ہوگیا (رَ ڈُالْسُه حنّسارج ۲ ص ۱۶ ہ)(ا1) سَجِد هُ سَبُو کے بعد بھی اُلتَّحِيًّا تِ (اَتُ -تَ -قُ -يَاتِ) يرُّ هناوادِب ہے-اُلتَّحِيَّات يرُّ هكر سلام بھیر بے اور بہتر ہیے کہ دونوں قُعدوں ( یعنی سُجد ہ سُہٰؤ سے بہلے اور بعد ) میں وُ رُ وو

في هر عند مصحصة ( منى الله قال عبد البراسم ) جب تم فرعين ، جبها سلام) يروز ووي ك يا عوق جمير يركي ياطوب قبل عي ترك عبي قرب كارسول مور...

شریف بھی پڑھنے (عالمہ گیری جام ۱۲۰) اِمام سے سُہو ہوااور سَجدہ وَسَمُہو کیا تومُقتدی پر بھی سَجدہ واجِب ہے ((فرِمُ حسَار مسَاء وَاللّٰه حسَار ۲۵۸) اگر مُقتدی سے بحالتِ اِقتِد اِسَہُوْ واقع ہواتو سَجد وَسَہُوْ واجِب بہیں (عسسہ ہوری سے اص ۱۲۸) اور زَم زلونانے کی بھی حاجت نہیں۔

## نهايت أبَمّ مَسْئله

کیراسلامی بھائی ناواتِقیت کی بناپراپی نماز ضائع کر بیضے ہیں لطذا یہ مسئد خوب توجہ سے پڑھے (۱۶) مسئوق (یعنی جوایک یا کی زُلمتیں فَوت ہونے کے بعد نماز میں شائل ہوا) کوامام کے ساتھ سلام پھیرنا جا ترجین آگر قصد المجھیر یکا تو نمیاڑ جاتی رہے گی اور آگر بھول کرامام کے ساتھ بلا وقعہ فوراً سلام پھیرا تو تحری جی اور آگر بھول کرامام کے ساتھ بلا وقعہ فوراً سلام پھیرا تو تحری جی ایور سورت ہے (یعنی ایرا بُہت ہی کہ وراً سلام کے بھی بعد پھیرا تو کھڑا ہو ہوتا ہے ) اور آگر بھول کر سلام امام کے بھی بعد پھیرا تو کھڑا ہو

(۱۰۸)

در اس الله في الميدار بالم ) جو جي مردوز جعد ذرو وشريف يوسع كابين قيد مت كدن أس كي شفاعت كروس كا-

## چائے ای مماز بوری کر کے سید وسی کرے در در بند نار من ز دُالله منار در در اللہ منار در اللہ منار در ا

<sub>ص ۶۹ ہی</sub> (۱۵)مَسپُوق امام کے ساتھ سَجد ہُ سَہُؤ کرے اگرچہ اس کے شریک ہونے سے پہلے ہی امام کوسَہُوْ ہُوا ہواوراگرامام کے ساتھ سَجد وَسَہُوْ نہ کیا اوراینی بَقِيّه يِرْ صِنْهُ كُورُ ابُوكِياتُو ٱجْرُ مِينَ سَجِدِهُ سَهُوْ كرے اوراس مَسبُوق سے این نماز میں بھی سُہُو ہوا تو آ ٹِر کے یہی سَجِد ہےاس امام والے سُہُو کیلئے بھی کا فی ہیں۔ (عالىمگېرى ١٠ ص ١٨) (١٦) قعدهُ أولى مين تَشَهُّد كے بعدا تنايرُ ها الله في واجب ال كالم مُحَمَّد بن الوسْجد وسهو واجب بال كا وجد منها کہ ُدرُ ودشریف پڑھا بلکہ اِس کی وجہ سے کہ تیسری دُٹ مُعنت کے قِیام میں تاخیر

ہوئی ۔للبذاا گراتنی دیر تک خاموش رہاجب بھی سجدہ سُہُوَ واجِب ہے۔

#### حكايت

**حضرت** سنیدُ ناامام اعظم الوحنیفه رض بند تعالی عنه کوخواب می*ں سر کا دِید* بینه <sup>،</sup>

فی مدهد مصنعیا (من اند تعالی بداریم) أس فقل كی ناك خاك. او ده وجس كه باس مير فاكر مواوره جمير پر دُرُود باك ند پار هے \_

سلطانِ باقرینہ،قرارِقلب وسینہ،فیض گنجینہ منی الله تَوَلَّی علیہ وَ الدوَسَلَم کا دیدار ہوا سرکارِ نامدار سَلَّی اللہ تَوَالْ علیہ وَ الدوَسَلَم نے اِسْتِ فِسار فر مایا 'وُرُ و دشریف پڑھنے والے پرتم نے سَجدہ کیوں واچب بتایا ؟ مُحْرض کی ، اِس لئے کہ اِس نے بھول کر (یعنی ففلت سے ) پڑھا۔سرکارِ عالی وقارصَلْی اللہ تَعَالی علیہ وَ الدوَسَلْم نے بیہ جواب بیسندفر مایا۔

(دُرِّمختار معه ردالمحتار ٣٠ ص ٢٥٧)

(۱۷) كى قَعده مين تَشَهُد سے كھر وگيا توسجد وسُو واجب ہے

نَمَا زُفُلُ ہو یا فرض\_(عالمگیری ح ۱ ص۱۲۷)

## شجدهشهؤ كاطريقه

اَلَتْ حِیَّاتُ پڑھ کر بلکہ افضل ہے ہے کہ دُرُ ووشریف بھی پڑھ لیجئے ،سیدھی طرف سلام پھیر کر دو محدے بیجئے پھر تنشق سلد، دُرُ ووشریف اور دُعا پڑھ کرسلام پھیرو بیجئے۔ (فناوی فاضی عمان معہ عالمگیری ج اص ۱۲۱) ا الدرجان مصطفیا (صلیاند قدنی میدوند اسم) جس کے پاس میراؤ کر جواور وہ جھے پر دُرُود وشریف شدیز ھے تو لوگوں شی وہ گھو آر کر فرقض ہے۔

#### سجدۂ سَمُوُ کرنا بھول جائے تو۔۔۔

سَجِدهُ سُهُوْ کرنا تھااور بھول کرسلام پھیرانو جب تک مسجد سے باہر نہ ہوا کرلے دورِّم الحتار معہ ردالم حتارج ۲ ص ٥٥) میدان میں ہوا جب تک صَفول سے مُتَجاوِز نہ ہو یا آ کے کو سَجد ہ کی جگہ سے نہ گزرا کرلے جو چیز مانع بِنا ہے مَثَلًا کلام وغیرہ مُنا فی نَمَازا گرسلام کے بعد یائی گئی تواب سَجد وَسَهُونہیں ہوسکتا۔

(دُرِّمُحْتَار مَعَةُ رَدُّالُمُحتَار ح٢ص٥٥٥)

## سَجْدهٔ تِلاوَت اور شَيطان كي شامَت

الله کے مَحْبوب ١٤٤نائے غُیُوب، مُنَزَّةٌ عَنِ الْعُیُوب ءَرُدِحَلُ

و منی اللہ ندنی علیہ والہ وسلم کا فر مانِ جنت نشان ہے، جب جب آ دُمی آ یہ یہ تعجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے، میطن ہٹ جاتا ہے اور روکر کہتا ہے، ہائے میری بربا دی! ابنِ آ دم کو سجدہ کا تھم ہوا اُس نے سجدہ کیا اُس کیلئے جنت ہے اور مجھے تھم ہوا میں نے فی مدر مصعبد (من اندقال بدوره م) جس کے پاس میرواؤ کر جوالوراً س نے وُرُ ووٹٹریف ندیڑ ھا اُس نے جفا کی۔

(صحیح مسم ح۱ ، ص ۹)

اِنکارکیامیرے لئے دوزخ ہے۔

## إِن شَاءَ اللَّهِ عَزُوعَنَّ هِر مُراد پوري هو

جس مقصد کیلئے ایک مجلِس میں سَجدہ کی سب ( یعنی ۱۶ ) آیتیں پڑھ

کر سُجد ہے کرے اللہ عزد جل اُس کا مقصد بورا فرمادے گا۔خواہ ایک ایک آیت پڑھ کراُس کا سجدہ کرتا جائے یا سب پڑھ کر آجر میں 14 سَجر سے کرنے۔

(عبيه،درمحتار وعيرهما)

## 'قُرانِ مَجِيد''کے آٹھ حُروف کی نسبت سے سَجُدہُ تِلارَت کے 8مَدَنی پھول

(۱) آیتِ سَجدہ پڑھنے میں سے سَجدہ وابِدب ہوجا تاہے پڑھنے میں بیہ شُرُط ہے کہ اِتنی آ واز میں ہو کہ اگر کوئی عُدُّ ر نہ ہوتو خودسُن سکے، سُننے والے کے لئے بیضَر وری نہیں کہ بالقَصْدُسُنی ہو ہلا قَصْدُسُننے سے بھی سَجدہ وابِدب ہوجا تاہے۔

TAT

(عالمگیری ح ۱ ص ۱۳۲)

(۲) کسی بھی ذَبان میں آیت کا تُرجَمہ پڑھنے اور سننے دالے پر سجدہ واجب ہو گیا ، سننے والے نے بیٹمجھا ہویا نہ سمجھا ہو کہ آیئریت شجدہ کا تر جمہ ہے۔البتہ پیضر ور ہے کہا ہے نەمعلوم ہوتو بتا دیا گیا ہو کہ بیآ یت تجدہ کا تر جَمدتھا اورآیت پڑھی گئی ہوتو ا اِس کی ظَر ورت نہیں کہ سننے دالے کوآ یت تبدہ ہونا بڑایا گیا ہو۔

(عالمگیری ۱ مر ۱۳۳)

(۳) سجدہ واجب ہونے کے لئے پوری آیت پڑھنا ضروری ہے لیکن بعض روی ہے لیکن بعض روی ہے لیکن بعض روی ہے لیکن بعض عُـلَـمـائمے مُتأَخِّرِين (مُ-تَ-ءَخُ \_بِرُين) كِنُزد يك وه لفْظ جس ميں مجده كا مادَّہ پایا جاتا ہےاں کے ساتھ قبل یا بعد کا کوئی کَفُظ ملا کریرٌ ھا تو سجد ہُ تِلاوت واجِب ہوجا تا ہےلہذا اِحتیاط یہی ہے کہ دونو ںصور توں میں مجدہُ تلاوت کیا جائے۔

(مُلَحُصاً قتاوى رصويه ح٨ ص ٢٢٣-٢٣٣ رضا قاؤ نديش اهور)

(٤) آ مَعِ سَجِده بيرونِ مَما زيرُهي تو نورُ اسَجِده كرلينا واحِب نبيس ٻالبقه وُضو موتو

عد مان مصعد ( سلى اند تال طروال المام) جمل في مجمد برايك بارة أو وياك باه حالتد تعالى أس برول رحمتين بعيج اسب

(تنوير الابصار مع رُقُالُمُحتَّارِح٢ص٥٨٣)

ہوتو تاخیر مکر ووتنز یمی ہے۔

(٥) سَجِد ہُ تلاوت نَماز میں فوڑ اکرنا واجِب ہے اگر تاخیر کی لیعنی تین آیات سے زیادہ پڑھ لیا تو سُمُنہ گار ہوگا اور جب تک نَماز میں ہے یاسلام پھیرنے کے بعد کوئی نَماز سے مُنا فی فِعل نہیں کیا توسُجد ہُ تلاوت کر کے سجد دُسُہُو بحالائے۔

(دُرِّمُختَار مَعَةُ رَدُّالُمُحتَار ح٢ص ٥٨٤)

#### خبردار إهوشيارا

(۲) رَمضانُ المُبارَكُ مِن رَاوَحُ يَاصَبِنهُ مِن الرَّحِهِ ثَر يَكَ نه مُول بِ شك اپنی ہی الگ نماز پڑھ رہے ہوں آ یتِ سَجدہ مُن لینے سے آپ پر بھی سجدہ ترا وت واجِب ہوجائے گا۔ کافر یا نابالغ سے آ یتِ سَجدہ مُن سِ بھی سَجدہُ تِلا وت واجِب ہوگیا۔ بالغ ہونے کے بعد جتنی بار بھی آ یاتِ سجدہ مُن کرا بھی تک سَجدہ نہ کیا ہواُن کاظَلَہُ طُن کے اِعِبار سے حساب لگا کراُ تنی بار ہاؤضو سجدہ تِلا وت کر لیجئے۔ خوصاني مصطفيلي داملين شال ديداريم ) حب ترمنين (جبراسام) و دود يك باهوتو كار ياكلي باهوب تشك شاتيام جهانول سكوب كادمول دور-

#### سَجُدةً تِلاوت كا طريقه

ے م بین بار سبح طن رقب الا علی کے پھر الله اکھا۔ کہنا ہوا کھڑا ہوجائے۔ پہلے، پیچھے دونوں بار الله اکھا کہا کہناست سے اور

کھڑے ہوکر سجد و میں جانااور سجد و کے بعد کھڑا ہونا پیڈونوں قیام مستحب۔

(عالمگیری -۱ ص ۱۳۵)

(٨) تحجدة تلاوت ك لئ كالله كالمنافقة وتتن نه اتم

المُعانا بناس مين تَشَهُد بن سلام - (تبوير الابصار مع رد لمحتار ٢ ص ٥٨٠)

## سَجُدةً شُكر كا بيان

اُولا و پیدا ہوئی، یا مال پایا یا گئی ہوئی چیز مل گئی یا مریض نے شِفا پائی یا مُسا فِر واپَس آیا اَلْغُرُض کسی نِعمت کے مُصول پر سُجْدہُ مُشکر کرنا مُستَّک ہے اِس کا خوجان عصطمية (صلات مدادات ) بس سنة محدير يك ورُووي ك يره التدل أس يروس ومنس مجتل مجتاب

طریقہ وُ بق ہے جو سجد و تلاوت کا ہے (عالسکبری تریا صر ۱۳۶) ای طرح جب بھی کوئی خوشخبری یا نعمت ملے تو سجد و شکر کرنا کار اُواب ہے مَثَلًا مدینۂ مؤرہ کا ویزہ لگ گیا ،کسی پر **اِنفرادی کو شِسْس** کا میاب ہوئی اور وہ **دعوت اسما می** کے سنتوں کی تربیّت کے محکم نی قافلے میں سفر کیسئے مینار ہو گیا ،کسی سنتی عالم باعمل ک زیازت ہوگئی ،مُبارَک خواب نظر آیا ،طالب عِلْم دین امتحان میں کا میاب ہوا ، آفت نُلی یا کوئی دشمن اسلام مراد غیرہ دغیرہ۔

## نَمازی کے آگے سے گزرنا سخُت گناہ ھے

(۱) سرکار مدینه، سلطان باقرینه، قرارقلب وسینه، فیض گنجینه، صاحب مُعَظّر پسینه، باعِبُ نُوُ ولِ سیکنهٔ شَلْ اللهٔ تَعَالی علیه دَالد دَسلْم نے فر مایا: ''اگر کوئی جانتا که اپنے بھائی کے سامنے نُما زمیں آ ڑے ہوکر گزرنے میں کیا ہے تو سوہرس کھڑارَ ہنا اس ایک قدم چلنے سے بہتر سمجھتا''۔ (سسن امن مساجہ حدیث ۹۶۱ تا ۱۰۰ ص ۰۰ ص فروان مصطفى (سل الدف في مدارية م) جس في جميد يدم وتبدؤ أودياك يرها التدفعال أس يرسور متين نازل فرما تاب-

ارسب عدود بسرون (۲) حضرت سیّد نااهام ما لِک رضی الله تعالی عدفر ماتے بین که حضرت سیّد نا کفب اُلاَ حبار رضی الله تعالی عند کا ارشاد ہے: '' نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر جانتا کہ اس پر کیا گناہ ہے تو زمین میں جنس جانے کوگزرنے سے بہتر جانتا۔' ( مُدوط امام مالك حدیث ۲۷۱ ج اص ۱۵ دار لمعرفة بیروت) نمازی کے آگے سے کرزنے والا بے شک گناه گار ہے مگر خود نمازی کی نماز میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ (مُستَّ مُن متاوی رصوبه جلاص ۱۵ رصا موف ندیش دھور)

" یاد سول خُدان کُور کے سے گزرنے کے بارے میں 11 کی نبیت سوری کے است میں 11 کی کا میں اس سے نمازی کی نماز کی اس سے تمازی کے ایک کے سے گزرنے کے بارے میں 11 کی کا میں اس کے سے نمازی کی نماز کی کا کھام

(۱) مَیدان اور بردی مسجد میں نَمازی کے قَدَم سے مَوضَعِ سُجو د تک گزرنا نا جائز ہے۔ **مَوضَعِ سُجُود** سے مُر ادیہ ہے کہ قِیام کی حالت میں سَجد ہ کی جگہ نظر جَمَائے تَوْجَنْنی دُورتک نگاہ تھیلےوہ مَوضَعِ سُجو د ہے۔اس کے

#### فو هان مصطفعيا (سي الدتال مليه الدسم ، تم جهال يحلي جوجه يرؤ رُود يرموتم باراؤ رود جهوتك يانتيا بير

ورمیان سے گزرنا چائز ہیں (نبین الحقائق ے ۱ ص ۱۶) مَوضَع سُجو دکا فاصِلہ انداز أقدم ہے لے کرتین گزتک ہے دفاروں نسر بعث حقہ وٰں ص۳۰ دوب، دمور، لہذامیدان میں نمازی کے قدم کے تین گڑ کے بعدے گزرنے میں حَرَّج نہیں (۲) مکان اور حِیوٹی مسجد میں نمَازی کے آ گےا گرسُتر ہ (یعنی آ ڑ) نہ ہو توقدم سے دیوارقبلہ تک کہیں ہے گز رنا جائز نہیں <sub>(عسانسگیری ج</sub>رم ص۱۰۶) (۳) نَمازی کے آ گےسُمْ ویعنی کوئی آ ڑ ہوتو اُسسُر ہ کے بعد ہے گزرنے میں کوئی حُرَج نہیں (اَیضا)(٤)سُتْر ہ کم از کم ایک ہاتھ (یعنی تقریبا آ دھا گز) اُونچا اورانگلی برابرمونا ہونا جا ہے (مردمی سعدج معد حشیہ الصحطاوی ص ۲۶۰) (۵) امام کاسُتُر ہ مقتدی کیلئے بھی سُتْر ہ ہے۔ یعنی امام کے آ گے سُٹْر ہ ہوتو اگر کوئی مقتدی کے آ گے ے گزرجائے تو گناہ گارنہ ہوگار زَدالسُه حسرۃ ص٤٨٤) (٢) وَرَخْتُ ٱ وَمِي اور جانوروغیره کابھی سُثرُ ہ ہوسکتا ہے (عانسگیری بے ۱ ص ۲۰۰۶) ۷ ) آ ق **می کو اِس حالت** میں سُتُر ہ کیا جائے جبکہاُ س کی چیٹے نمازی کی طرف ہو ( حیاشیہ بصحصوب ص

#### فرومان مصطفية (ملى دن في مدان المراق على والمرج في المرج في الدول مرج في الدول عرف المدان كدون مرا في احت الم

رَدُّالمُحتَارِح ٢ ص ١٩ ٤) (اگرنَمَا زيرٌ صنے والے كے تَين زُخ كي طرف كسى نے مُنه كيا تواب کراہت نَمازی پرنہیں اُس مُنه کر نیوالے پرہے،للنداامام کےسلام پھیرنے کے بعد مُروکر پیچھے دیکھنے میں اِحتیاط مَر وری ہے کہ آپ کے مَین پیچھے کی جانب اگر کوئی اپنی بَقیّه نَما زیرٌ هه رما ہوگا اور اُسکی طرف آپ اپنامُنه کریں گے تو گنهگار ہوں گے( ۸ ) ایک شخصُ نمازی کے آ گے سے گزرنا جا ہتا ہے اگر دوسرا شخص اُ سی کوآ ڑ بنا کراس کے چلنے کی رفتار کے عَین مطابق اُس کے ساتھ ہی ساتھ گز ر جائے تو پہلاشخص گنہگار ہوا اور دوسرے کیلئے یہی پہلاشخص سُتر ہ بھی بن گیاد رَدُّالْسُهُ حِنْسِرِ ٢٠ ص ٤٨٣) (٩) مُمَا زِباجِماعت مِين الكَلْصَف مِين جَلَّه ہونے كے باؤ بُو دکسی نے پیچھے نما زشر وع کر دی تو آنے والا اُس کی گردن پھلانگا ہوا جاسکتا ب كداس في الي ترمت ايني آب كھوكى دۇرائى دىند مقد ردالسندار ج ٢ ص ٤٨٣) : (١٠) اگر کوئی اِس قَدَ راو نجی جگه برنَما زیرُ هر ہاہے کہ گُزرٹے والے کے اَعْضاء نمازی کے سامنے بیں ہوئے تو گزرنے والا گنبگار نیں ۔(عالمگیری ج ا ص ١٠٤)

فد مان مصطف (سی الدن لهدارامم) مجه م ورارو ياك كركش تكروس فك يتمهار عظ طهارت بـ

(۱۱) ووقحص نَمازی کے آگے سے گزرنا جا ہتے ہیں اِس کا طریقہ بیہے کہان میں سے ایک نمازی کے سامنے پیٹھ کر کے گھڑا ہو جائے ۔اب اس کوآ ڑبنا کر دوسرا گزر جائے۔ پھر دوسرا یہیے کی پیٹھ کے پیچیے نمازی کی طرف پیٹھ کر کے کھڑا ہوجائے۔اب بہلا گزر جائے بھروہ دوسرا جدھرہے آیا تھا اُی طرف ہٹ جِے (اُیٹا)(۱۲) کوئی نُمازی کے آگے ہے گز رنا چاہتا ہے تو نُمازی کواجازت ہے کہ وہ اے گزرنے ہے رو کے خواہ ' منتہ جی می اللّٰل کے یاجم ( یعنی بلند آ دازے ) قِر اُءَت کرے یاہاتھ باس یا آ نکھ کےاش رے سے منع کرے۔ اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ۔مَثْلُا کیڑا کپڑ کر جُھٹکنا یا مارنا بلکہا گرعمل کثیر ہو گیا تو نماز ہی عاتىرى (ردُّالمُحنَدرُ دُرَّمُحنَدر ج٢ ص٤٨٣، مراقى الفلاح معه حاطية الصحصاوي ص ٣٦٧) (۱۳) تشبیح واش ره دونول کو بلاظر ورت جَمَعَ کرنا مکروه ہے دارٹیعنار منیا زڈاللے خارج ۲ میر ۲ ۸ ۶) (۱٤)عورَت كےسامنے ہے گزرے توعورَت تَصْنِیلَ (تُص ِ نِیلٌ) ہے مُنْعُ كرے یعنی سیدھے ہاتھ کی انگلیاں اُلٹے ہاتھ کی پُشت پر مارے۔اگر مرد نے تَصْفِیق کی اورعورت فلرجان مصطفع : (سل مدن ل ميه الراحم) عمل ين كاب عراق برود و يك كما أوجب تكسيرا وم أك كاب عراض بها فرخة الركيع متناه كرت رير م

نے تنبیع کہی تؤئماز فاہد نہ ہوئی مگر خلاف ست ہوا (اُبیناً) (۱۵) طواف کرنے والے کردیاں طرافہ فرازی کی سرگی ساگن ٹارائن میں میں اور اُریناً

کودوران طواف نمازی کے آگے سے گزرتا جائز ہے۔ زُدُاللُّحار ج مر ٢٨٥)



سیرمون کی حالت مین کهایا بُرُمن بیدا کرتا ہے۔ (روَّتُ العَلُوبُ ج من ۵۸۹)

یہ دِ سالہ پڑہ کر دوسرے کو دیدیجنے شادی تمی کی تقریبات ،اجتماعات ،آحراس اور جُلوسِ میلا و وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کر دورسائل تقسیم کر کے تواب کماہے ،گا ہوں کو بہ نیب ثواب شخفے میں دینے کیلئے اپنی وُکاٹوں پر بھی رسائل رکھنے کا معمول بناہے ،اخبار فروشوں یا بچوں کے ڈیر سے اپنے محلّہ کے محر محر میں وقفہ وقلہ سے بدل بدل کرسٹوں بجرے رسائل پہنچا کرنیکی کی دھوس کی دھومیں مچاہے۔ مسلوا علی الحبیب! صلّی اللّٰہ تَعَالَیٰ عَلَیٰ مُحَمَّد الوجاني مصطفيل اس درول مدروس ، جوجي يرورود ياك يرضنا بحول كياد وجنت كاراسته بحول كيا

#### صاحِبِ مزار کی انفرادی کوشِش

مشع يعض اسلامي محاتيد الحمد لله عروع وعوت اسلام كمدنى

احول میں بُزُ رگوں کا بَہُت ا ذَب کیا جا تا ہے، بلکہ سچی بات بیر ہے کہ القدرتِ العرِّ تءرُوَ حلُ كعنايت سے دعوت اسلامي فيضان أولياء بى كى بدوات چل ربى ہے۔ پُٹانچہ ایک اسلامی بھائی کا بیان کردہ ایک صاحب مزار ولی القد ملید مقان کی مَدَ نی قافِلے کے لئے **انفرادی کوشش** کاایمان افروز واقِعہ اینے انداز میں پی*ش کر*تا ہوں «اَلْـحـمـدُ لِلْهءـرُزحهِ **عاشِقانِ رسول** کا ایک مَدَ نی قافِلہ **چکوال** ( پنجاب پاکتان) ہے مُظفَّر آ با داوراَطراف کے دیباتوں میںستُوں کی بُہاریں للا تا ہوا ایک مقام'' انوارشریف' واردہوا، وہاں سے ماتھول ماتھ کے راسلامی بھائی تین دن کیلئے م**کہ نی قافِلے می**ں سفر کیلئے عاشِقانِ رسول کے ساتھ شریک ہوئے ،ان جاروں میں'' انوار شریف'' کے صاحب مزار بُؤ رگ رممۃ .متد تعالیٰ عبیہ کے

فو هان مصطفى (صى اند تال بليد) در بستم) جمع كرا مند سن زاو و يك يامع سية شك تمهاد الحديدة وو ياك يز حناتمها وساكنا بور كيايم مفترمت ب

خانوا دے کے ایک فرزند بھی تھے۔ **مَدَ ٹی قافِلہ** نیکی کی دعوت کی دھومیں مجاتا ہوا '' گڑھی دوپرتے'' پہنچا۔ جب انوارشریف والوں کے تین دن مکمّل ہو گئے تو صاحب مزار رحمة الله تعالى عليه ك رشت دار نے كہا، ميں تو واپس نہيں جاؤں گا كيول كمآج رات ميں نے اپنے" ' حضرت' 'رحمۃ اللہ تعالیٰ عليہ کوخواب ميں دیکھا ،فر ما رہے تھے،'' بیٹا! ملیٹ کر گھر نہ جانامَدَ نی قافِلے والوں کے ساتھ مزید آ گے سفر جاری رکھو۔' مارجب مزار رعمة الله ته لاعدي انفر اوی كويشش كابيدواقعدسُ كر مَدَ نی قافلے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ،سب کے حوصلوں کومدینے کے ۱۲ جا ندلگ گئے اور**انوارشریف** سے آئے ہوئے حاروں اِسلامی بھائی ہاتھوں ہاتھ مَدَ نی قا<u>ف</u>لے میں مزید آ محسفر پرچل پڑے۔

اولي ع كرام ان كافيض ن عام لو ن عسب چليس قافي مين چلو اوليا كاكرم تم په بولا برم ش كسب چل رئي قافي مين چلو في مدين مصعند (سي الدان ديدار المرم) جو مجمد برروا، جهد وُرُ ووشريف بره سعة كاجي إليامت كرن أس كي شفاعت كرون كايد

### ماں چاریانی سے اُٹھ کھڑی ھوئی!

باب المدین کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے، میری اتی جان بخت بہاری کے سبب جاریائی سے اُٹھنے تک سے مَعد ورتھیں اور ڈاکٹرول نے بھی جواب دیدیا تھا۔ میں سنا کرتا تھا کہ **دعوت اسلامی** کے سنّوں کی تربیّت کے مدنی قافِلوں میں **عاشِقان رسول** کے ساتھ سفر کرنے ہے د، ئیں قَبول ہوتیں اور بیاریاں دُور ہوتی ہیں۔ پُتانچہ میں نے بھی دل باندھااور وعوت اسلامی کے سنتوں کا نور برساتے عالمی مدنی مرکز فیضان مديينه كاندرقائم "مُدَ في تربيت كاه" ميں حاضر موكرتين دن كيلئے مُدَ في قافِلے میں سفر کا ارادہ ظاہر کیا، اسلامی بھائیوں نے نہایت شفقت کے ساتھ ہاتھوں باتھ لیا، عشقان رسول کی معیشت میں جمارا مندفی قاولد بائ الاسلام سندھ

اً في هو معلى مصطلعية (صلى الناق عيد الروام) جمل في جمه يروا في تحمد ويسويا وأرواد باك ياحد أس كروسوسال كرانا وقد ف بول عير

كے صحرائے مديد بينہ كے قريب ايك كوٹھ ميں پہنيا، دَورانِ سفر عاشقان رسول كى فد مات میں دعاء کی درخواست کرتے ہوئے میں نے انمی جان کی تشویشناک حالت بیان کی ، اِس براُنہوں نے اتمی جان کیلئے خوب دعا کمیں کرتے ہوئے مجھے کائی ولاسہ دیا، امیر قافِلہ نے بردی زری کے ساتھ ا**نفر ادی کو بشش** کرتے ہوئے مجھے مزید 30 دن کے **مَدَ ٹی قافلے می**ں سفر کیلئے آمادہ کیا ، میں نے بھی نتیت کرلی۔ میں نے اتی جان کی صِحّت یا لی کیلئے خوب گڑ گڑ اکرؤ عا کمیں کیس، تین دن کے اس مَدَ نی قافِلے کی تمیسری رات مجھے ایک روشن چہرے والے بُنْ وَكِي كَي زِيارت ہوئي ، أنہوں نے فرمایا ، ' اپنی امی جان کی قِکْرمت کرو ان سَاءَ اللّه عَرْوَخِرٌ وهِ صِحَّت باب بوجا كمي كى -" تين دن كي مَد في تافله سے فارغ ہوکر میں نے گھر آ کر دروازے پر دستک دی ، **درواز و کملا لو میں جیرت**  قومان معلى المسان في ميدار المراء أس محفى كي ماك خاك أود بوجس كي ماس ميرا ذكر بوادروه مجهي يردُّر ودياك نديز عر

سے کھڑے کا کھڑارہ گیا، کیوں کہ میری وہ نیاراتی جان جو کہ جار پائی سے اُٹھ تک نیس سکی تھیں اُنہوں نے اپنے پاؤں پر چل کر دروازہ کھولا

تھا! میں نے فرا طِمُسرَّ ت ہے مال کے قدَم چوہے اور مَدَ نی قافِلے میں دیکھا ہوا

خواب سنایا۔ پھر مال سے اجازت کیکر مزید 30 دن کیلئے عا**جھان رسول** کے

ساتھ **مَدَ نَی قافِلے** میں سفریر دوانہ ہو گیا۔

| قافِلے میں چیو | رنج ونم مت کری <u>ں</u>            | قرض کابار ہو    | مال جو بيار بو<br>ت                             |
|----------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| قافِلے میں چلو | باب رُحْمت گھلیں                   | التجائيس كريں   | مال جو بیار ہو<br>مرَّ ومن<br>ربّ کے در پر محکس |
| قا فلے میں چلو | آ ۇس <b>ب</b> چل پ <sup>ۇ</sup> يل | مرضٍ عِصياں ٹلے | دل کی کالک ڈھنے                                 |

صَلُواعَلَى الْحَبِيبِ! صلى اللَّهُ تعالىٰ علىٰ محمَّد

تُوبُوا إِلَى اللَّهِ اللَّهِ السُّعَا السَّعَا فِرُاللَّهِ

صَلُواعَلَى الْحَبِيبِ! صلَّى اللَّهُ تعالَىٰ علىٰ محمَّد



311 المراكب المركب المرك



الْحَمْلُ بِلَةِ رَبِّ الْعُلَمِينَ وَالصَّلْوَةُ وَالسَّلَا مُعَلَى بَيْدِ الْمُرْسَلِيْنَ الْحُمْسِلِيْنَ وَالصَّلْوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَى بَيْدِ الْمُرْسِلِيْنَ الْمُدَارِّعُنِ الرَّحِيْمُ الرَّحِيْمُ الرَّحِيْمُ الرَّحِيْمُ الرَّحِيْمُ الرَّحِيْمُ المُرْسِلِينَ وَالصَّلْوَ السَّلِينَ المُرْسِلِينَ المُرْسِلِينَ المُرْسِلِينَ المُرْسِلِينَ المُرْسِلِينَ وَالصَّلْوَةُ وَالسَّلِينَ المُرْسِلِينَ المُرْسِلِينَ المُرْسِلِينَ المُرْسِلِينَ وَالسَّلِينَ وَالسَّلِينَ وَالسَّلِينَ وَالسَّلِينَ وَالسَّلِينَ وَالسَّلِينَ وَالسَّلِينَ وَالسَّلِينِ المُرْسِلِينَ وَالسَّلِينَ وَالسَّلِينَ وَالسَّلِينِ المُرْسِلِينَ وَالسَّلِينَ وَالسَّلِينَ وَالسَّلِينَ وَالسَّلِينَ وَالسَّلِينَ وَالسَّلِينَ وَالسَّلِينَ وَالسَّلِينَ وَالسَّلِينَ وَالسَّلِينِ وَالسَّلِينِينَ وَالسَّلِينِينَ وَالسَّلِينِ وَالسَّلِينَ وَالسَّلِينِ وَالسَّلِينِ وَالسَّلِينِ وَالسَّلِينَ وَالسَّلِينَ وَالسَّلِينِ وَالسَّلِينِ وَالسَّلِينَ وَالسَّلِينِينَ وَالسَّلِينَ وَالسَّلِينِ وَاللَّيْسِلِينَ وَالسَّلِينَ وَالسَالِينِ وَالسَّلِينَ وَالسَّلِينَ وَالسَّلِينَ وَالْمُعِلْمِينَ السَّلِينِينَ وَالسَّلِينَ وَالسَّلِينِ وَالسَّلِينِ وَالسَّلِينِ وَالْمُعِلْمِينَ السَّلِينِينَ وَالسَّلِينِ وَالْمُعِلْمِينَ وَالسَّلِينَ وَالسَّلِينَ وَالسَّلِينِ وَالسَّلِينِ وَالسَالِينِينَ وَالسَّلِينَ السَّلِينِ وَالسَّلِينَ وَالسَّلِينَ وَالسَّلِينَ وَالسَالِينِينَ وَالسَّلِينَ وَالسَّلِينَ وَالسَالِينِينَ وَالْمُنْ السَّلِينِ وَالسَّلِينَ وَالسَّلِينَ وَالسَالِينِ وَالسَّلِينِ وَالسَالِينِينَ وَالسَالِينِينَ وَالسَالِينِينَ وَالسَالِينِ وَالسَالِينِ وَالسَالِينِ وَالْمُعِلِينَ وَالسَالِينِ وَالسَالِينِينَ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُ

برائے کرم! یه رِساله (۲۶ صَفَحات) مکمَّل پڑھ لیجئے، ان شَاءَ اللَّه عَرْوَجَلُ اِس کے فوائد خود هی دیکھ لیں گے۔



## وُرُ ودشريف كى فضيلت

الم جہاں کے سلطان ، سر کور ذیثان ، مجبوب رُخمن غدر دَجل کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ رسنم کا فرمانِ مغفرت نشان ہے ، جب جُمعرات کا دِن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمانِ مغفرت نشان ہے ، جب جُمعرات کا دِن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمانِ مغفرت کے پاس چاندی کے کاغذاور سونے کے قلم ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں ، کون بیوم جسمو اتا اور شب جُمعہ جھ پر کشرت سے دُرُ وو کھتے ہیں ، کون بیوم جسمو اتا اور شب جُمعہ جھ پر کشرت سے دُرُ وو پاک پڑھتا ہے۔ (کر العمال ج اص ، ۲۰ حدیث ۲۱۷۶ دارالکت العلمیہ بیرون) محمد علیٰ محمد صلی اللّٰه تعالیٰ علیٰ محمد صلی اللّٰه تعالیٰ علیٰ محمد صلی اللّٰه تعالیٰ علیٰ محمد

#### غر مان مصعَلفيا : (مل من فان ميد او ملم) جوجي پر درود پاک پره هذا مجول گياوه چشته كاراسته مجول گيا-

الله تبارَك وَ تَعَالَىٰ سورةُ النِّسَآءَكَ آيت نمبرا • السّ ارشادفرما تا ہے:۔ ترجَمهٔ كنزالايمان: اورجبتم زين میں سفر کر وتو تم پر گنا ونہیں کہ بعض نمازیں قَصْرِ ہے برحو۔اگرتہبیں اندیشہ ہوکہ کافِر تہمیں ایڈا دیں گے،بے شک طفار تمہارے کھلے وشمن ہیں۔

وإذاضر بتمرفي الأرض فكش عك أعرفناح أن تَقُصُرُوا مِنَ الصَّلُوةِ قُولُكُ خِفْتُهُ إِنْ يَغْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفُرُوْ إِنَّ الْكَفِيرِيْنَ كَأَنُوا لَكُوْعِدُ وَالْمُبِينَانِ اللهِ اللهِ

صدر الا فاضِل حضرت علّا مه مولنيات يدمحم نعيمُ الدّين مُر ادآ بادي عب كمينة الله الهادى فرات بين اخوف عقارقَصر كے لئے مر طنبين احضرت سيّد نا ر رمن روی المانی به . یعلیٰ بن اُمّیّہ نے حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رض الله تعالی عنه سے عُرض کی کہ ہم تو امُن میں ہیں، پھر ہم کیوں قَصْر کرتے ہیں؟ فرمایا،اِس کا مجھے بھی تعجب ہوا تھا تو

#### هر **مان مصطفیٰ** (ملیاندندن عبره الدسم)جمل نے مجمد پر ایک ؤ رُود پاک بڑھا مند تعد تی اُس پر دس رحمتیں مجمج تا ہے۔

میں نے سرکار مسلیسنهٔ منوَّده منی الله تعالی علیده البردسلّم سے دریا فَتُ کیا دکھُورا کرم، نورِ مُجَسَّم، شاءِ بی آدم، رسولِ مُحْتَشَم منی الله تدلی علیده البرسلْم نے ارشا دفر مایا که تمهارے لئے بیاللہ عَزْدَ حَلَّ کی طرف سے صَدَقہ ہے تم اس کا صَدَقة قُول کرو۔

(صحیح مستم ج۱ ص ۲۳۱)

اُمِّ الْسَمُ وَمِنِين حضرت ِسَيِّدُ تناعا بُعْد صِدّ لِقَدْر مْن الله تعالى عنها رِولدَ سَتَ فرما تی ہیں ،نما ز دورَ کئٹ فرض کی گئ پھر جب سرکا رِمدینه سنّ الله تعالی علیه واله وسلّم نے ہجرت فرما کی تو خَپار فَرْض کی گئی اور سفر کی نَما زاُسی پہلے فَرْض پر چھوڑی گئی۔

(صحیح بخاری ح۱ ص ۵۹۰)

حظرت ہے، اللہ کے حبیر اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنها سے روایت ہے، اللہ کے حبیب، حبیب بحبیب عزّو کے تعلیں مقر ر حبیب، حبیب لبیب عزّو حَلَّ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے نَما زِسفر کی دو دَ کُحَنیس مقر ر فرما کیں اور سے پوری ہے کم نہیں لیعنی آگر چہ بظاہر دور کَتَیس کم ہو گئیں گر تواب

٤

إلى مستغفها: (سى الدن الدوارام) جس في جهيروس مرتبدة روويك رد حاالله تعالى أس يرسور متيس تاول فرما تاب-

ا کا اوران میار کے برا بر ایس اس اس اس ماجه ج ۲ ص ۹ ه حدیث ۱۹۶ دارالمعرفة بیروت)

#### شَرْعی سفر کی مَسافت

شُرُعاً مسافِر وہ کھنگ ہے جوساڑھے 57 میل (تقریباً92, کلومیز)

کے فاصلے تک جانے کے ارادے سے اپنے مقام اِ قامت مَثَّلُا شہریا گاؤں سے

بِأَبُرِ الوَكْبِياتِ (مُنَحَصَاً عِناوى رضويه ح ٨ص ٢٧٠ رضا فاؤ لليش مركز الاولياء لاهور)

#### مُسافر کب هوگا؟

مخطن نیت سفرے مسافر نہ ہوگا بلکہ مُسافر کا حکم اُس وَ قَت ہے کہ ستی
کی آبادی سے باہر ہوجائے شہر میں ہے تو شہر سے ، گاؤں میں ہے تو گاؤں سے
اور شہروالے کیلئے یہ بھی ظروری ہے کہ شہر کے آس پاس جو آبادی فہرسے معصل اور شہرا ہے۔
(مُنْ ۔ تَ ۔ صِل ) ہے اس سے بھی باہر آجائے۔

(دُرِّمُختَار ، رَدُّالُمُحتَار ج٢ ص ٩٩٥)

خوصان مصطفط (اس الدتاني مليدارسم) تم جهال بحى موجه برؤر دو يدهوتمبار وروجهتك بانجاب

## آبادی خَتُم هونے کا مطلب

**آبادی کی سے با**ئمر ہونے سے ئمر ادبیہ ہے کہ جدھرجار ہاہے اُس طرف آبادی کنٹنم ہوجائے اگرچہ اُس کی مُحاذات میں (یعنی برابر) دوسری طرف کُٹنم نہ ہوئی ہو۔ رعبۃ المستعلی ، ص٣٦٥)

فِنائے شہر کی تعریف

فنائے شہرے جوگاؤں منتصل ہے شہروالے کیلئے اُس گاؤں سے
باہر ہوجاناظر وری نہیں کو نہی شہر کے منتصل باغ ہوں اگر چداُن کے نگہبان اور کام
کرنے والے ان باغات ہی میں رَہتے ہول ،ان باغوں سے نگل جاناظر وری نہیں۔
(ردائے دار ہوجائاظر وری کا میدان ،گوڑا بھیننے کی جگدا گریہ شہر سے منتصل ہوں تواس سے
تبرستان ،گھوڑ دوڑ کا میدان ،گوڑا بھیننے کی جگدا گریہ شہرسے مُنتصل ہوں تواس سے
باہر ہوجاناظر وری ہے۔ اورا گرشہروفنا کے درمیان فاصلہ ہوتونہیں۔ (ایشا م ۲۰۰)

فن مان مصطفيا: ( سليان قال عليدار سنم ) جس سند جي بروس مرتبر كالدول مرتبر خام دود و كدي ها أسيدتي مت كدول جرى شاعت سلي .

### مُسافر بسننے کیلئے شرط

معفر کیلئے یہ بھی ظروری ہے کہ جہاں سے چلاوہاں سے تین دن کی راہ (
یعنی تقریباً 92 کیومیٹر) کا ارادہ ہواورا گر دودن کی راہ ( بعنی 92 کلومیٹر ہے کم ) کے
ارادہ سے نکلاوہاں کی کی کر دوسری جگہ کا ارادہ ہوا کہ دہ بھی تین دن (92 کلومیٹر)
سے کم کاراستہ ہے یو نہی ساری دنیا گھوم کرآئے مسافر نہیں ( عب ،درمعند ہے م
م کاراستہ ہے یو نہی ساری دنیا گھوم کرآئے مسافر نہیں ( عب ،درمعند ہے م
کیا کہ مُثَلًا دُو ون کی راہ پر نہی کر کچھ کام کرتا ہے وہ کرکے پھر ایک دن کی راہ جاول گا تو بہتین دن کی راہ کا تو بہتین دن کی راہ کا کہ تیسے لیا رادہ نہ ہوا۔
جاول گا تو بہتین دن کی راہ کا کہ تیسے لیا رادہ نہ ہوا مسافر نہ ہوا۔

(بها يشر بيت حصه ٤ ص ٧٧ مدينة المرشد بريني شريف)

### وَطن کی قسمیں

**وطن** کی دونشمیں ہیں (۱) وَطَنِ اصلی : یعنی وہ جگہ جہاں اس ک

فو جان مصطفیل (سل اندق فی بار ارسم) جھے پرؤ روو پاکسائی کارت کرو بے شک بیتمبارے فیے طبارت ہے۔

پیدائش ہوئی پیدائش ہے یا اس کے گھر کے لوگ وہاں رہتے ہیں یا وہاں سُکُونَت کر لی اور بیہ

ارادہ ہے کہ یہاں سے نہ جائے گا (۲) وطنِ إقامت: یعنی وہ جگہ کہ مسافر

نے پندَ رەدن یااس سے زیادہ تھم نے کاوہاں ارادہ کیا ہو (علمہ محدی تر مرہ ۱۷)

### وطنِ اقامت باطل ہونے کی صور تیں

وطن إقامت دوسرے وطنِ إقامت كو باطل كرديتا ہے يعنى ايك جگه

پندَرہ دن کے ارادہ سے تھہرا پھر دوسری جگہ اتنے ہی دن کے ارادہ سے تھہرا تو

ہما بہل جگہاب وطن ندر ہی۔ دونوں کے درمیان مَسافتِ سفر ہویا نہ ہو۔ یُونہی وطنِ

إقامت وطنِ اصلی اورسفر سے باطل ہوجا تا ہے۔ دعد عدی مرہ ۱۷)

### سفر کے ڈو راستے

سمی جگہ جانے کے دوراستے ہیں ایک سے مُسافتِ سفرہے دوسرے

سے نہیں تو جس راستہ سے بیرجائے گا اُس کا اعتبار ہے ، نز دیک والے راہتے سے گیا

20

ك كوكى غُرُضِ صحيح شهو - (عالمكيرى ج ١ ص ١٣٨، درمختارمع ردالمحتار ج ٢ ص ٢٠٣)

### مسافر کب تك مسافر هے

مُسافِر اُس وقت تک مسافِر ہے جب تک اپنی سی میں پُٹی نہ جائے یا آبادی میں پورے 15 دن تھہرنے کی نئیت ترکرلے بیاُس وفت ہے جب پورے تین دن کی راہ (یعن تقریباٰ 92 کلومیٹر) چل چکا ہوا گر تین منز ل (یعن تقریباٰ 92 کلو میٹر) پہنچنے سے پیشتر واپسی کاارادہ کرلیا تو مسافر ندر ہاا گرچہ جنگل میں ہو۔

( دُرُمُحتَار مَعَهُ رَدُّالَمُحتَار ج٢، ص ٢٠٤)

### **سفر ناجائز هو تو**؟

سفرجائز کام کیلئے ہویا ناجائز کام کیلئے بَبر حال مسافر کے اُحکام جاری ہول گے۔ ه ان من من الذين أن عيد والدائم) جمي يركزت ن أزوي ك يزهوب فيك تبيار جمد يردّ أو دياك يزهنا تهارك كلاور كيليم مفرت ب-المارون والمناور والمورون والمناور والمراقع المورون والمورون والمورون والمورون المورون كيليم مفرت ب-

# سيثهاورنوكركا إكثهاسفر

**ما مانیہ** یا سالانہ اِ جارہ والانو کرا گراہیے سیٹھ کے ساتھ سفر کرے تو سیٹھ کے تابع ہے، فر ماں بردار بیٹا والِد کے تابع ہےاوروہ شا گر دجس کواُستاد سے کھا نا ملتا ہے وہ اُستاد کے تابع ہے لیتن جونتیت مَنْہُ وْ ع ( لیتن جس کے تابع ہے ) کی ہے ۇ بى تاپع كى مانى جائىگى ـ تالبع كوچا ہئے كە مَتْبُو ع(مَتْ ـ بُوع) كومُوال كرے وہ جو جواب دے اُس کے بمُو جب عمل کرے۔اگر اُس نے بچھ بھی جواب نہ دیا تو د کھے کہ وہ ( یعنی مُتبوع ) مُقیم ہے یا مسافر ،اگرمُقیم ہے تو اپنے آپ کوبھی مُقیم سمجھے اور اگر مسافر ہے تو مسافر ۔ اور بیا بھی معلوم نہیں تو تین دن کی راہ ( یعنی تقریا 92 کلومیٹر) کا سفر طے کرنے کے بعد قُصْرٌ کرے، اس سے پہلے پوری یڑھےاورا گرسُوال نہ کرسکا توؤ ہی حکم ہے کہ سُوال کیااور پچھے جواب نہ ملا۔

(مُنَحُصاً رُدُّالُمُحتَارِ، جِ٢،ص ٦١٧،٦١٦)

معافر كى بماز

وحان مصطعل المل مدن وعدال من جوهم بايك مرتباز والريف باحتاب الشعال أس كيك أيك قيراط جانسان وايك قيراه احديها وجال

### کام هوگیا تو چلا جاؤں گا!

مسلفر کسی کام کیلئے یا اُ حْباب کے انتظار میں دوجیاً رروز یا تیرہ چودہ دن کی نتیت سے تھبرا ، یا بیدارا دو ہے کہ کام ہوجائے گا تو چلا جائزگا ، دونوں صورتوں میں اگر آ جکل آج کل کرتے برسوں گز رجا ئیں جب بھی مسافر ہی ہے،نماز قُصْر (عالمگیری: ۱۳ ،ص۱۳۹)

### عورَت کے سفر کا مسئلہ

**عورَت** کو بغیر محرُم کے تین دن ( تقریباٰ92 کلومیٹر)یا نیادہ کی راہ جانا ھا ئزنہیں <sub>۔</sub> نابالغ بچہ یامُعُتُو ہ( یعنی نیم یاگل ) کے ساتھ بھی سفرنہیں کر سکتی ، ہمراہی میں بالغ مُحرم یا شو ہر کا ہونا ضروری ہے۔(عالم گری ہے ا ص ١٤٧ عورت ،مُر اين (قريبُ الْبُلُوغُ لِرُكَا) مُحرِ م (قابلِ اطمينان) كے ساتھ سفر کرسکتی ہے۔'' مُراہِق بالغ کے حکم میں ہے۔''( ناؤی عالمیری جام ۱۹۹) محر م

11

فوجان مصطفى (سى الدال مدواردسم) بحدى ورُرُ ووشر يف يرموالقرتم يردمت يجيم كار

كيليَّ ضَر ورى ہے كة خت فائيق، بيباك، غير مامون ندہو ۔

(بهار شريعت حصّه ٤ ص ١٨ مدينة المرشد بريلي شريف)

### عورَت کا سُسرال و مَیکا

مورت بیاہ کرسسر ال گی اور پییں رّ ہے سَبے گی تومّیکا ( یعن عورت کے والید ین کا گھر) اِس کیلئے و مکن اصلی ندر ہا یعنی اگر سسر ال تین منزِل ( تقریباً 92 کلومیٹر ) پر ہے وہاں سے مکیے آئی اور پندَرہ دن تھہرنے کی نتیت ندکی تو قَصْر پڑھے اور اگر میکے رَ ہنا نہیں جھوڑا بلکہ سسر ال عارضی طور پر گئی تو میکے آتے ہی سفر ختم ہو گیا نماز پوری پڑھے۔ ( بھار شریعت حضہ اور ایم مدیدہ السر مندریسی شریعہ ) سفر ختم ہو گیا نماز پوری پڑھے۔ ( بھار شریعت حضہ اور ایم مدیدہ السر مندریسی شریعہ )

### عَرَب مِمالِكِ مِين ويزا پر رَهني والون كا مسئله

**آج** کل کاروبار وغیرہ کیلئے کئی لوگ بال بچّوں سمیت اپنے ملک سے دوسرے ملک منبتلل ہوجاتے ہیں۔ائے یاس مخصوص مدّت VISA کہوتا ہے۔ ه و مين مستعند ( سل الدق ل عليه دال سنم ) جب تم فرطين ( جبه المرام ) به وُزُ و و پاک بن حق بي برگي بزهم ب الشک شرک م جه انول سے د بسه کا رسول جول ۔

زَمَثُلُ عَرَبِ امارات میں زیادہ ہے زیادہ تین سال کا رِ ہاکٹی دیزا ملتاہے ) ہیرویزا عارضی ہوتا ہے اور مخصوص رقم اوا کر کے ہر تین سال کے آجر میں اِس کی تَجدید کروانی پڑتی ب ـ يُونكه ويزا كُذُ ودمُدّ ت كيليّ ملنا بالطندا بال بيّح بمي الرجه ساته ہوں اِس کی امارات میں مستقل قیام کی متیت بے کار ہے اور اِس طرح خواہ کوئی 100 سال تک یہاں رہے اً مارات اسکا وطن اصلی نہیں ہوسکتا۔ یہ جب بھی سفر سے لوٹے گا اور قِیام کرنا جا ہے تو اِ قامت کی نتیت کرنی ہوگی ۔مَثَلًا و من الله المارية المارية و المرابعة الله الماري الماري من الماري من الماري الماري الماري المارية الم عاشِقانِ رسولِ ملِّي الله تدلُّ عليه واله وسلم كے ساتھ تقر بياً 150 كلوميٹر دُور واقع أمارات ك دارُ المنحلاف العظمين كاس في سنّنو ل بحراسفرا ختيار كيا-اب دوباره وي من من آ کراگراس کومُقیم ہونا ہے تو 15 دن یا اس سے زائد قبیام کی نیٹ کرنی ہوگی ورنہ مسافر کے آٹکام جاری ہوں گے۔ ہاں اگر ظاہرِ حال بینی (UNDER STOOD)

مومین مصصد (سی مذخان سر، اسام) جو مجھ پر روز جھد وُرُ ووشر یف پڑھے گا میں تبیا مت کے دل کس کی شفاعت کروں گا۔

یہ ہے کہ اب 15 دن یا اس سے زیادہ عرصہ بیائی میں ہی گزارے گا تو مقیم ہوگیا۔
اگر اِس کا کاروبار ہی اِس طرح کا ہے کہ مکتل 15 دن رات بیائی میں نہیں
رہتا، وقنا فو قنا شُری سفر کرتا ہے تو اِس طرح اگر چہ برسوں اپنے بال بچوں کے
یاس و بچی آنا جانار ہے بیہ مسافر ہی رہے گا اس کونماز قصر کرنا ہوگی ۔ اپنے شہر کے
باہر وُ وروُ ورتک مال سپلائی کرنے والے اور شہر بہ شہر، ملک بہ ملک پھیرے لگانے
والے اوروْ رائیورصا جبان وغیرہ ان اُڈکام کو ذِبْن میں رکھیں ۔

### زائر مدینه کیلئے ضروری مَسْئله

جس نے اقامت کی نیت کی مگراُس کی حالت بتاتی ہے کہ پندرہ دن نگفہر ریگالونیت سی نہیں مُثَلاً جی کرنے گیااور ذِی الحقیقة المحرام کامہین شروع ہوجائے کے باؤ بُو دیندرہ دن مسک معظمه میں شہرنے کی نیت کی تو بینیت بریار ہے کہ جب جی کاارادہ کیا ہے تو (15 دن اس کولیس کے بی نہیں کہ) 8 ذِی المحقیة نو مان مصطنع (ملی اند خالی ملیده ارائم) بیس نے مجھ پر دو نی تلحہ دومو باز ڈرود پاک پڑھا اُس کے دوموم ال کے گناد شعاف ہول مے۔

المحرام) منی شریف (اور 9 کو) تحر فات شریف کوظر ورجائیگا پھر اِتے دنوں تک (یعن 1 دن ملل) منگی شریف معظمه میں کیونکر تھہر سکتا ہے؟ منی شریف ہے وائیس ایعن 1 دن ملل) منگ معظمه میں کیونکر تھہر سکتا ہے؟ منی شریف ہے وائیس ہوکر تیب کرے تو تیج ہے ( دُرِّ معتادہ ج ۱ میں میں ہوکہ 15 دن واقعی 15 یا نے یا دہ دن منگ معظمه میں تھہر سکتا ہو، اگر ظرت عالب ہوکہ 15 دن کے اندرا ندر مدینه منورہ یا وطن کیلئے روانہ ہوجائے گا تواب بھی مسافر ہے۔

## عمرہ کے ویزہ پر حج کیلئے رُکنا کیسا ؟

غمرہ کے دیزے پر جا کرغیر قانونی طور پر مجج کیلئے رُکنے یا دنیا کے ئسی بھی مُلک میں VISA کی مُدّ ت یوری ہونے کے بعد غیر قانونی رہنے کی جن کی نیت ہووہ ویزہ کی مدّت ختم ہوتے وَ قت جس شہر یا گاؤں میں مقیم ہوں وہاں جب تک رہیں گےان کیلئے مقیم ہی کے احکام ہوں گے۔اگرچہ برسوں بڑے ر ہیں مقیم ہی رہیں گے ۔البتہ ایک بارجھی اگر 92 کلومیٹریا اس سے زیادہ فاصلہ كے سفر كے ارادہ سے أس شهريا كاؤل سے حلے تواني آبادي سے بائر نكلتے ہى مسافر ہو گئے اوراب ان کی اتامت کی نتیت بے کارہے۔مَثْلًا کُو کی تخص یا کستان سے عُمر ہ کے VISA پر مسکّمۂ حکو عدد ادعا اللّٰهُ شَوْفًا وَ تَعظِيماً گيا، VISA كي مُدّ ت ختم ہوتے ونت بھی ملّہ شریف ہی میں مقیم ہے تو اس برمقیم کے اُحکام میں -اب اگر مَثْلُا وہاں سے مدينة منوره زادهاالله شرقار تعظيما آ گیا تو جاہے برسوں غیر قانونی پڑا رہے، مگر مسافر ہی ہے، یہاں تک کہ اگر ووبأره مكَّة مكرَّمه وَادْحَاللَّهُ شَرَفًا وَّ تَعَظِيْما أَهَ جَائِمَ يُحْرِيكُن سُافِر رَبِّكَاءاس كو

### فرهان مصطّفي (من الدّن أن البداليام) بحديد أرد را وتراف باحواللهم بروحت بيعياً.

نَما زقصر ہی ادا کرنی ہوگی ۔ ہاں اگر دوبارہ VISA مل گیا توا قامت کی نیت کی جا عکتی ہے۔ یاد رہے! جس قانون کی خِلا ف درزی کرنے پر ذکت ،رشوت اور جھوٹ وغیرہ آفات میں پڑنے کا اندیشہ ہوائس قانون کی خِلاف ورزی جائز نہیں۔ پُنانچه میرے آقاعلی حضرت، إمام أبلسنت، موللینا شاه امام أحمد رضا خان علیه د حسه الوَّحسن فرمات بين:مُباح (يعني جائز)صورَ تول مين سي بعض (صورَ تينَ) قانونی طور پر بُرم ہوتی ہیں ان میں مُلُوَّث ہونا ( لینی ایسے قانون کی خداف ورزی کرنا)اینی ذات کواذیت وذلت کیلئے بیش کرنا ہے اوروہ **ناجا نز**ہے۔ (نسسان رضویہ جا۱ س ۲۷۰ للذابغیروvisa کے دنیا کے سی مملک میں زمنایا جج کیلئے رُكنا جارَ نہيں \_غير قانوني ذرائع سے ج كيلئے رُكنے ميں كامياني حاصل كرف كورمت عاذَ الله عَزْرَ حَلَ الله ورسول عَزْرَ حَلْ وسل الله تعالى عليدا الدوس كاكرم کہناسخت ہے یا کی ہے۔

# قصر واجب ھے

مُسافِر پرواجِب ہے کہ نَماز ہیں تَصر (تَص ۔ ز) کر ہے لین چار دَ کفت والے فرض کو دو پڑھے اِس کے حق ہیں دو ہی رَکختیں پوری نَماز ہے اور قَصدُ اچار پڑھیں اور دو پر قعدہ کیا تو فرض اوا ہوگئے اور پچھلی دور کختیں تَفل ہوگئیں گرگنا ہگارو عذابِ نار کا حقدار ہے کہ واجِب ترک کیا لہٰذا تو بہ کرے اور دورَ کعت پر قعدہ نہ کیا تو هر مده مصطلها (سل الدتعالي عدد ارسلم) حس كے باس مير الذكر اورو و مجه بردُدُ و دشر يف نديرُ مصلة لوگوں شي و كتورير بين فحض ہے۔

فرض ادا نہ ہوئے اور وہ نما زُنفل ہوگئ ہاں اگر تنیسری رَ ٹعَنت کا سَجد ہ کرنے سے

پیشتر اِ قامت کی نتیت کر لی تو فرض باطل نه ہوں گے گر قبیام وژکوع کا اِعادہ کرنا ہو ری

گااور تیسری کے سَجدہ میں نِیٹ کی تو اب فرض جاتے رہے یو نبی اگر پہلی دونوں یا

ایک میں قر اعت ندکی نماز فاسِد ہوگئی۔ (عالمگیری ح۱ ص ۱۳۹)

# قَصْر کے بدلے عیار کی نتیت باندھ لی تو۔۔۔۔؟

مُسافِر نے قَصَر کے بجائے کچار آگفت فَرْض کی نیت باندھ لی پھریاد

۔ آنے پر دو پرسلام پھیر دیا تو نَماز ہوجائے گی۔ای طرح مُقیم نے چار آ کئت فرض کی جگہ ٰدورَ کئت فرض کی نتیت کی اور جار برسلام پھیرا تو اُس کی بھی نَماز ہوگئی۔

فَقَهائَ كِرام زَحِمَهُمُ اللَّهُ تعالَى فرماتے ہیں أُنتیبِ مَما زمیں تعداور کعات کی تعیین

(تَع \_ بنین ) لینی تقرُّ رکر ناظر وری نہیں کیونکہ بیضِمناً حاصِل ہے۔ نتیع میں تعداد

مُعَيِّن كرف مِين خطا نقصان و وَيُمِين \_ ( دُرِّمُعتَار مَعَهُ رَدُّالمُحتَار ج م ص ٩٨،٩٧)

مدها مصطف (ملى الشاف الديداريسم) يمس كے ياس مير الأكر بوا اور أس في ور ووٹريف شاير ها أس في جفا كى-

### مسافر امام اور مُقيم مُقتدى

افترد او می است ہونے کیلئے ایک شراط یہ بھی ہے کہ اوم کا مُقیم یا مسافر ہونا معلوم ہوخواہ نما زشر وع کرتے وقت معلوم ہو ایا بعد میں ،الہٰدا امام کو چاہئے کہ شر وع کرتے وقت اپنا مسافر ہونا ظاہر کرد ہے اور شر وع میں نہ کہا تو بعد نما زکہہ وے کہ اسلامی بھائی اپنی نما زیں بوری کرلیں میں مسافر ہوں۔' (درمخارج ہوں کہ میں اعلان کرچکا ہے جب بھی بعد میں کہد ہے کہ جولوگ اُک وقت موجو و نہ تھے اُنہیں بھی معلوم ہو جائے۔اگر امام کا مسافر ہونا ظاہر تھا تو نما ز

# مُقيم مُقتدى اور بَقِيَّه دُو رَكْعَتيب

قضر والی نَمَاز میں مسافر امام کے سلام پھیرنے کے بعد مُقیم مُقیّدی جب پی بَقِیْه نَمَا زاداکر نے قوْش کی تیسر کی اور چوھی رَکعَت میں سورۃُ الْفاتیحة پڑھنے کے بجائے انداز اُ اُتیٰ دیر پڑپ کھڑار ہے۔

(مُلَخَّصاً بهارِ شريعت حصّه ٤ ص ٨٦ مدينة لمرشد بريلي شريف)

( 14 )

سل الله تعالى مليدار بينهم) جس كے باس مير اؤكر مو اوراً س نے جھے رد راود پاک ندرو حافقتيق و ويد بخت موكيا۔

### کیا مسافر کو سُنتیں مُعاف ھیں؟

**سفتول** میں قصرنہیں ہکہ یوری پڑھی جائینگی،خوف اور ؔ وا رؔ وی ( لینی گھبراہٹ) کی حالت میں سنتیں مُعاف ہیں اوراَمْن کی حالت میں یردھی جائینگی۔

(عالْكيرى، خ اص ١٣٩)

# "نماذ" کے جار رُر وف کی نسبت سے چلتی گاڑی میں نفل پر صفے کے 4 مَدَ تی پھول

منظ میرون تشمر (بیرون شرسم ادوه جگه به جبال سمافر یرتفر کرناواجب موتا ہے )سُو اری بر(مَثُلُ چلتی کار،بس،ویکن،میں بھی نُفْل پڑھ سکتا ہے اور اس صورت میں اِستِقباں قبلہ یعنی قبلہ رُخ ہونا )شُر طنہیں بلکه سُواری (یا گاڑی ) جس رُخ کو جار ہی ہواُ دھر ہی مُنہ ہواور اگراُ دھرمُنہ نہ ہوتو نَما ز جائز نہیں اورشُر وع کرتے وقت بھی قبلہ کی طرف مُنہ ہونا شَرَطنہیں بلکہ ئواري (يا گاژي) *جدهر جار*ې ہےاُ س*طرف مُنه ہواورزُ کوع* و **سُنجو د** اشارہ سے کرے اور (فر وری ہے کہ ) تجدہ کا اِشارہ بنسبت رکوع کے

#### هدمه مصد (مل دف ف بدورانم) حس في مجري ايك بارؤ رودياك عدماند تعالى أس روس وتسي محيجا ب

پَست ہو۔ ( یعنی رُکوع کیلئے جس قَدَر جُھ کا ہَجَدے کیلئے اُس سے زیادہ تُھکے ) (دُرِّ مُعنَادِ مَعَةَ رَدُّ الْمُعنَارِج ٢ ص ٤٨٧ ) چلتی ٹرین وغیرہ الیمی

ئواری جس میں جگہ مل عتی ہے اُس میں قبلہ زُنٹے ہو کر قاعِد ہ کے مطابق نُوافِل پڑھنے ہوں گے۔

مری**ع بیرون** شهرسُواری پرنَما زمُّر وع کی تھی اور پڑھتے پڑھتے شہر میں داخِل ہوگیا تو جب تک گھرنہ پنجاسُواری پر پوری کرسکتا ہے۔

(دُرِّمُ يَحْتَار ح ٢ ص ٤٨٨،٤٨٧)

م المنطق محلتی گاڑی میں بلاغڈ رِشَر کی فُرُض وستّب فَجُرُ وتمام واجبات جیسے وِتر ونڈ راورو فَافْل جس کوتو ڑ دیا ہواور تجد ہُ تِلا وت جبکہ آ بت تنجدہ زمین پر تِلا وت کی ہواد انہیں کرسکتا اور اگر غذر کی وجہ سے ہوتو ان سب میں شُرْ ط یہ ہے کہ اگر ممکن ہوتو قبلہ رُوکھڑ اہوکر ادا کرے ورنہ جیسے بھی ممکن موليان مصطفياً واسليان فالطيدا درالم) وبية مرسين (جبهام) وأود واك إحواد كا يركى يرهوب فك عيماما مجالون كرب كادحل بول.

(درُ مُحتَارج ٢ ص ٤٨٨)

- 14

سافر تیسری رَکْعَت کیلئے کھڑا ھو جائے تو۔۔۔۔۔؟ المرمسافر تَصْر والى نَمازى تيسرى رَكْعَت شر وع كردي تواس كي دو صورَ تیں ہیں(۱) بَفَنَدُرِ **مَنْفَعَیْ فَعُدُ فَ**انْجِیرہ کر چکاتھا تو جب تک تیسری رَ<sup>ر</sup> نُفت کا تجدہ نہ کیا ہولوٹ آئے اور سَجدہُ سَہُوْ کر کے سلام پھیر دے اگر نہ لوٹے اور کھڑے کھڑے سلام پھیردے تو بھی نماز ہوجائے گی مگرستت تُرک ہوئی۔اگر تیسری رَکعَت کاسجدہ کرلیا تو ایک اور رَکعَت مِلا کرسُجدہُ سُنْہُوکر کے نَما زمکنُل کرے به آخِرِی دورَ گفتیں نَفْل شَارہوں گی (۲) قَعْدُهُ ٱخیرہ کیے بِغیر کھڑا ہو گیا تھا توجب تک تیسری رَ کفت کا بحدہ نہ کیا ہولوٹ آئے اور بحدہ کُہُوْ کر کے سلام پھیرو ہے اگر تنیسری رَکعَت کاسحده کرلیا فُرْض باطِل ہو گئے اب ایک اور رَکعَت ملا کرسجدہُ سَہُوْ کر کے نَما زمکٹل کر ہے تھے روں رَکَعَنیں نَفُل شَار ہُوا گی (دو رَکعَت فرض ادا كرنے انجى زيمے باقى ہيں كر (ماخوز از دُرِّمُ عِنَارِ مَعَهُ رَدُّالْمُ حِنَارِج ٢ ص ٥٥٠)

\*1

فوطان مصطفى السين در درا باسم) جم فرجي يركي وزوو ياك يوع الدرق في أس يروس ومتيس بهيجا ب

### سفر میں قَضا نَمازیں

حالت بین ہونے والی تُطانمازیں سفریس بھی پوری پڑھنی ہوں گاور سفریس بھی پوری پڑھنی ہوں گاور سفریس بھی پوری پڑھنی ہوں گاور سفریس قضا ہونے کے بعد بھی قَصْر بی پڑھی جا کہیں گا۔

ایک بین بھی جا کیں گا۔

طالب بھی جا کی جا کی جا کی جا کی جا کی جا کہ جا کہ

یہ رِسالہ پڑھ کر دوسرے کو دیدیجنے

شادی کمی کی تقریبات، اجتماعات، اعراس اور جنوس میلا دو غیرہ میں مکتبہ المدینہ کے گا کوں کو بہ میں مکتبہ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کرے تواب کمائے، گا ہوں کو بہ سیب تواب شخط میں دینے کیلئے اپنی و کاٹوں پر بھی رسائل رکھنے کا معمول بنائے، اُخبار فَروشوں یا بچوں کے ڈریکے اپنے آئے ایک محلکہ کے گر گریش وقفہ وقفہ سے بدل بدل کرسٹنوں بھرے رسائل کاٹھا کرنگی کی دھوت کی دھویش مجائے۔ مدل بدل کرسٹنوں بھرے رسائل کاٹھا کرنگی کی دھوت کی دھویش مجائے۔ مسلّی اللّه تعالیٰ علیٰ مُحَمَّد

خد مان مصطفیا (س اندت فیدار اسام) جس نے جھیروس مرتبد و وو پاک پر صالفت فی آس پر سور متیں تا ز ل فرما تا ہے۔

### حِفْظُ بُھلا دینے کا عذاب

**یقیناً** حفظ قُرانِ کریم کارِتُوابِعظیم ہے، مگر یا در ہے حفِظ کرنا آ سان ، مگر کہ مدر کھنا مثندان میں محقّان ورماننا وہ کو ماریئ کی وزانہ کم از کم ان کم از

تُمر کھر اِس کو یا در کھنا دشوار ہے۔ کھٹا ظ و حافظات کو چاہئے کہ روزانہ کم از کم ایک پارہ لازِ ماتِلا وت کرلیا کریں۔ جو کھٹا ظرّمہ حضال الْعبارَك کی آمد سے تھوڑا عرصہ بل فُقط مُصَلِّی سنانے کیلئے منزِ ل بکّی کرتے ہیں اور اِس کے علاوہ مُعَادُاللَّه عزوجل سارا سال غفلت کے سبب کئی آیات بھلائے رہتے ہیں، وہ بار بار پڑھیں اور خوف خُدا عزوجل ہے لرزیں۔ نیز جس نے ایک آیت بھی بھلائی ہے وہ دوبارہ یا دکر لے اور بھلا

نے کا جو گناہ ہوا اُس سے ستی تو بہ کرے۔

من جو قرانی آیات یاد کرنے کے بعد بھلا دیگا بروزِ قِیامت **اندها** اُٹھایا

(مانحذ: ب ١٦ طة ١٢٠١٢٥)

جائيگا۔

### فرامين مصطفى سلى الله تعالى عليه والدوسم

میری اُمّت کے تواب میرے نظور پیش کیے گئے یہاں تک کہ میں نے ان میں وہ تِنکا بھی پایا جسے آ ۃ می سجد سے نکالتا ہے اور میری اُمّت کے گناہ میرے نظور پیش کیے گئے میں نے اِس سے **بڑا گناہ** نہ دیکھا کہ کسی آ ۃ می کوقران کی ایک ئورت یاایک آیت یا دہو پھروہ اُت بُھلا دے۔ (حامع نرمذی حدیث ۲۹۱۶) مستیج فی چوشخص قران پڑھے پھرائے بُھلا دے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے **کوڑھی** ہوکر ملے۔ (ابو داؤد حدیث ۱۶۷۶)

مست کے دن میری اُست کوجس گناہ کا پورابدلہ دیا جائے وہ یہ ہے کہ اُن میں سے کسی کو آن پاک کی کوئی سُورت یا دیا۔
کہ اُن میں سے کسی کوقر آن پاک کی کوئی سُورت یا دیجی پھراُس نے اِسے بُھلا دیا۔
(کنا الفضال حدیث ۲۸۶۶)

# قضانمازو كاطريقه



ع کی پیدائش کے وقت ادار 340

المغرب كادفت تحود اسابوتا ع

🕨 <sup>ق</sup>ماز کافدیے 👊 👊

- 📒 💆 كان چميد في كارواج كب سي بوا؟ 349

781 -p.\$5465 = 186

طلع 🗪 مسکین کی تحریف 🔻 353

ع مرى كاطريقه (خلكي)

مروير وسيعرل

Leller at



### اس رسالے ہیں۔

الله فريس آگ كشعل الله توب كتين زكن بي

🖈 كۇنى عامكاسىك كايت 🖈 عمد الوداع ش قفائعمى

🖈 تغاے مری کا طریقہ 🖈 نماز کا فدیہ

ورق الليئے۔۔

اَلْحَمْلُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ وَالصَّلْوَةُ وَالْسَكَلَامُ عَلَى سَبِدٍ الْمُرْسَلِينَ اَمَا اَبْدُ فَا عُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّجِيْدِ السِّحِ اللَّهِ الرَّحْمِن الرَّحِيْدِ

شیطان لاکھ روکے یه رِساله (۳۶صَفَحات) مکمَّل پڑھ لیجئے ،

ا ن شاء الله عَزَوجَلَّ اِس کے فوائد خود هی دیکھ لیں گے۔

# (قضانمازول كاطريقه (ع)

# دُرُ و دشريف كي فضيلت

و کو جہاں کے سلطان ، سر وَرِ ذینان ، مجبوب رَ حَسَمَن عزَّوَ جَلُّ و صَلَى الله تعالیٰ عیدوارد وسمّ کا فر مانِ مغفِرت نِشان ہے ، مجھ پر وُ رُ و وِ پاک پڑھن پُلِلْ صِر اط پر فور ہے جورو زِ بُکھہ مجھ پراُستی باروُ رُ و وِ پاک پڑھے اُس کے اُستی سال کے گناہ معاف ہو جا کیں گے۔ (حابع صغیرص ۲۲۰ حدیث ۱۹۱ دار الکت العلمية بيروت) مسلّ الله تعالیٰ علیٰ محمّد صلّ الله تعالیٰ علیٰ محمّد

کریزهیں۔

خوصان مصطفع : (سلى در الله در اله المراه مراه جو جدير ورود ياك يوعنا جول كما وه جنت كارات بجول كيا

### قَضًا کرنے والوں کی خرابی

**جان** بوجھ کرنماز قصا کرڈالنے والوں کے بارے میں بارہ ۳۰ سور ہُ

الماعُون كي آيت نمبر كاوره مين ارشاد موتاب:

فُويْلُ لِلْمُصَلِينَ ﴿ الَّذِينَ عَرَجَمَهُ كَوْالايمان: توان مُازيول ك

هُمْرِعَنْ صَلَاتِهِمْ سَأَهُونَ فَ خرال بعوا پَنْ مَرن عُبول بيضي بر-

سورةُ الْماعُون كي آيت نمبره كي بارے ميں جب حضرت ِستِدُ نا

سْعُد بن ابی وقاّ ص رضی امتد تعالی عند نے بار گاہِ رسالت میں اِستِفسا رکیا تو سر کا رِنامدار

صنی الله تعان ملیه دالہ دستم نے ارشا وفر مایا ، (اس سے مُر ادوہ لوگ ہیں ) جومُما ز وَ فتت گز ار

( سُسُ بگري للبهقي ح٢ ص ٢١٤ در صادر بيروت)

بان كرده آيت نمبر عين 'وَيل' كاتذ كره ، صَدْرُ الشّويعه

بَسُدُرُ الطُّو يسقه حضرت مولينا محمدام برعلى اعظمى عليدهمة القوى فرمات يبي جهتم ميس

ایک' و مل'' نامی خوفناک وادی ہے جس کی سختی سے خورجہتم بھی پناہ ما مگتا ہے۔

خوصان مصطفى (صلادة في الدوار المر) جميدة جحد يراكيد ورويك يره و الدفعالي أسيروس وهمتين بميجاسيد

جان بوجھ كرنما زقطها كرنے والے أس كے ستحق ہيں۔

(بهارشرایت حصه ۳ ص ۷ مدینة المرشد بریمی شریف)

حضرت امام محمر بن احمد ذہبی علیہ رحمۃ الله الله ی فرماتے ہیں ، کہا گیا ہے کہ جہنّم میں ایک واوی ہے جس کا نام' ویل ' ہے ، اگر اس میں پہاڑ ڈالے جا کیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے بگھل جا کیں اور بیان لوگوں کا ٹھکا نہ ہے جو فیما فر میں سستی کرتے اور و قت کے بعد قصاء کرکے پڑھتے ہیں گریہ کہ وہ اپنی کوتا ہی پرنادم ہوں اور ہارگاہ خداوندی عروح نے میں تو بہ کریں۔ ( کتابہ الکتابہ ص ۲ در مکتبہ سجہ وہ بیرون)

### سر کُھِلنے کی سزا

مركار مدينة منوّد ، مردارمكَّهُ مكرٌ مصلى الله تعانى ميدالدسم في صحابهُ كرام ميهم ارضون سے فرما يا، آج رات كو وضح (يعنى جرائيل عليه السلام اور ميكا ئيل عليه السلام) مير سے پاس آئے اور مجھے اُرضِ مُقدَّ سه ميں لے آئے۔ ميں نے و يکھا كه ايك فخص ليمنا ہے اور اس كے ہر ہانے ايك فخص پاتھو اُٹھائے كھڑا ہے اور

### فوصان مصطفيا : (من اختال عليه اسام) جس في مجريري مرتبه أرود باك يرد حاالله تعالى أس يرسو متيس نازل فرما تاب.

پودر پ پیشھو سے اُس کا سرگھل رہا ہے، ہر بار کھ بجلنے کے بعد سر پھرٹھیک

ہوجا تا ہے۔ میں نے فرشتوں سے کہا، سُٹ کئ اللّٰه عَدُّوْ بَعَلَّ بِدُون ہے؟ انہوں
نے عُرض کی ، آ گے تشریف لے چلئے (مزید مناظر دِکھانے کے بعد) فرشتوں نے
عُرض کی ، کہ پہلائنگ جو آ پ سٹی اللہ تعالی علیہ دالہ وسٹم نے دیکھایہ وہ تھا جس نے قراب کے
یاد کر کے چھوڑ دیا تھا اور فر مُس مُمازوں کے قشت سوجانے کا عادی تھا اِس کے
ساتھ سے برتا وُقِیا مت تک ہوگا۔ (مُلَنِّ عَلَی اِن اِن یاکی آ یک یا آیات یاد کرنے کے
ساتھ سے برتا وُقِیا مت تک ہوگا۔ (مُلَنِّ عَلَی اِن یاکی آ یک یا آیات یاد کرنے کے

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! قرانِ پاک کی آئیت یا آیات یادگرنے کے بعد غفلت سے بھلا دینے والے اور پالخصوص سُستی کے باعث فجرا کی نَمَاز کیلئے نہ مرط مصاب کی است میں مصاب اور پالخصوص سُستی کے باعث فجرا کی نَمَاز کیلئے نہ

اُ شختے والوں کیلئے مقامِ عِبرت ہے۔اب جان بوجھ کرنَما زقَدها کردینے والی ایک عورت کے عذابی تَبر کا درُدنا ک واقِعہ مُلاحَظہ ہو۔ پُٹنانچہ

قَبر میں آگ کے شعلے

الك فَضَ كى بهن فوت موكى - جب أسير قُن كرك لوثا توبادآباك

قضا نمازون كاطريقه

خدمان مصطفها (سل الدن في سيدان منم جهار بهي جوجي بردُرُ دو ير موتمها رادُرُ ود بحوتك ويجال --

رقم کے تھیلی قَبْر میں گرگئی ہے پہنانچے قبرستان آ کرتھیلی نکالنے کیلئے اُس نے اپنی بہن کی قبشر کھود ڈالی! ایک دل ہلا دینے والامنظراُس کے سامنے تھا، اُس نے دیکھا کہ بہن کی فَبْر میں آگ کے صُعلے بھڑک رہے ہیں! پُٹانچہ اُس نے بُوں تُوں فَبْر پر من ڈالی اورصدے سے پھور پھورروتا ہوا مال کے یاس آیا اور ہو چھا، پیاری امّی جان! میری ببن کے اعمال کیسے تھے؟ وہ بولی بیٹا کیوں یو چھتے ہو؟ عُرْض کی، میں نے اپنی بہن کی قَبْر میں آگ کے شعلے بھڑ کتے دیکھے ہیں۔''یسُن کر ماں بھی رونے لگی اور کہا،'' افسوس! تیری بہن **نماز می**س سُستی کیا کرتی تھی اور مما زقص کرے یر ها کرتی تھی۔ ' ( مُکا شعةُ القُنُوب ص١٨٩ در الکنب العسب بروت) میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! جب قصا کرنے والوں کی الی الی سخت سرائیں ہیں توجو بدنصیب سرے سے تمازی نہیں برجے ان کا کیا انجام ہوگا!

### اگر نَماز پڑھنا بھول جائے تو۔۔۔۔؟

تا جدار رسالت ، فَهَنْشا ونُبُوعت ، پیکر مجودوسخاوت ، سرا پارَ ثمت ، مجبوب ربُ العرَّ ت غــــــــرُّ ذخـــــ ومنی الله تعالی علیه داله دستم فے ارشا وفر مایا ، جو**نما ز**سے سو

### الموالي عصطفيل اسلي الذي لي جدال دهم) جم سن جي يال مرجيج ودال مرجيه الماء دودي كريز حا أسبع قي مت سكان بمرى شفاحت ساجى .

### جائے یا مجول جائے توجب یادآئے پڑھ لے کدؤ ہی اُس کا قات ہے۔

(صحيح مسلم ج١ص ٢٤١)

مُنْقَهَا عُرَرام رَحِمَهُمُ اللهٔ نعالی فرماتے ہیں ، سوتے میں یا بھولے سے مُما زقعا ہوگئ تو اُس کی تُعطا پڑھنی فرض ہے البقہ قطا کا گناہ اس پڑہیں مگر بیدار ہونے اور یادآنے پراگرو قت مگر وہ نہ ہوتو اُس وقت پڑھ لے تا خیر مکروہ ہے ہوئے اُس وقت پڑھ لے تا خیر مکروہ ہے ۔

(عالمگیری خاص ۲۲)

### مجبوری میں ادا کا ثواب ملے گا یا نہیں؟

آ تكه نه كُلُف نه كُلُف كَ صُورت مِن ثَمَا ذِ نَجُرُ " قَطَا" ، بوجان كى صورت مِن الله " أوا" كا ثواب مليكا يانبيل - إلى شمن مِن مير مير آف اعليه حضوت ، إمام أهلسنت، ولمي نعمت، عظيم البَرَكت، عظيم المَرْتَبت، بروالهِ شَمْع رِسالت ، مُ جَدِّد دين ومِلَّت، حامي سنّت ، ماجِي بِدعت، عالِم شَرِيُعَت ، بير طريقت، باعث خَيْر وبَرَكت، حضورتِ علامه مولينا الحاج الحافِظ بير طريقت، باعث خَيْر وبَرَكت، حضورتِ علامه مولينا الحاج الحافِظ

### **خو جانی مصطفیا** : (سی اند قابل میدارینم) جمحه بروُ زود پاک کی کثر ت کرد به شک ریتمهارے لئے طہارت ہے۔

القاری الشّاہ امام اَحمد رَضا خان طیره الرّمن فَاوَلُ رَضوبین ۱۲ اپر فرماتے ہیں،"ر م**ااوا** کا تُواب مِلتا بیاللّٰہ غـــزُوَخــلُ کے اختیار ہیں ہے۔

صَلُو اعَلَى الْحَبِيبِ! صلَّى اللَّهُ تعالَىٰ علىٰ محلَّد

تُوبُسُوا إِلَى اللُّسِهِ! ٱسْتَنْغُنِهُ رُاللُّه

صَلُواعَلَى الْحَبِيب! صلّى اللّه تعالىٰ على محمّد

### رات کے آخری حصّہ میں سونا

مماز کا وَتت داخِل ہو جانے کے بعد سوگیا پھر وثَت نکل گیا اور قماز قصا ہوگئ تو قَطْعاً گنهگار ہوا جبکہ جا گئے پرضی اعتماد یا جگانے والا موجود نہ ہو بلکہ افخر میں وُخولِ وَتت سے پہلے بھی سونے کی اجازت نہیں ہو عتی جبکہ اکثر حصہ غر صان مصطفى (صلى در مال در مقر) جم ناكب عي الديدود إك تصافي بسين عراع ما كالب عراضا سيافر عنداس كيا استثناد كرد واير عد

رات كا جا كنے ميں گزرااورظنِ غالب ہے كماب سوكيا تو وقت ميں آ نكھ نہ كھلے

(بهايشرايت حصه ٤ ص ٤٤ مدينة المرشد بريلي شريف)

### رات دير تك جاگنا

أعدات وريك ما كنام موع م-" (رَدُاللُه مَنار، ج٢، ص٢٧ ملتان)

فرصان مصطفى (ملى اشقال مداردهم) مى كرات دادوريك راعوب شكتم دايى وادود يك ردهاته دركا بوراك

### اداءُ قَصًا اور واجِب أَلْاِعاده كي تعريف

وهس چیز کا بندوں کو تکم ہے أسے وَ فَتْت مِيں بجالانے کوا وا کہتے ہیں (در معتار معه ردالمحتار ج٢ ص ٦٢٧) اورة فت تتم بون ك بعد عمل بين لا ناقصا ہے (در معنار معہ ر دالمعتار ج ۲ ص ۲۳۲) اور اگر اس تھم کے بجالا نے میں کوئی خرالی پیدا ہو جائے تو اس خرابی کو ڈور کرنے کیلئے وہ عمل دوبارہ بجالا نا **اِعادہ** کہلاتا ہے (درمسندار معده ردالسسندار ۲۰ ص ۲۲) وَ قَتْ كَ اندرا ندرا كُرْتُح يمه باندهلي تَوْ نما زقصانه بوئی بلکه اداے (درمحنار معه ردانسحنار ۲۰ ص۲۲) مگرنما زِ فجر ' جُمُعه اورعید ین میں وَ قت کے اندرسلام پھر نالانے می ہے ورندنمازنہ ہوگی ہور شریعت حصّه ٤ص٤٢ مديدة اسعرشد بريلي شريف) بالماعُثُ *يِشُمُ عَيْمُما لْ*قَصَا كرد يِناسَخْت گناه ہے، اِس برفرض ہے کہاُ س کی **قصا** پڑھے اور ستے ول سے تو بہ بھی کرے تو بہ یا حیج مقبول سے إن شاء الله غرز مَلْ تاخير كا تُمناه مُعاف موجا يَكا (درمعن معه ردائے است میں ۲۰ سر ۲۰۱) توبداُس وفت سیج ہے جبکہ قصایر ھے اس کواوا کئے بغیر فو حان جصطفيا (سل مدتنال دروارس) جو جي يكم ترد زوار ني حاب الدقالي أس كيد كيرادا والسااد يك قرادا مدي وجناب

توبہ کئے جانا توبنہیں کہ جونما زاس کے ذیے تھی اس کونہ پڑھنا تواب بھی ہاتی ہے

اور جب گناه سے بازندآ یا تو تو بہ کہاں ہوئی؟ (درمحتار معه ردانمحتار ج ٢ ص ٦٢٨)

رمنی سبید ناابن عباس سے روایت ہے کہ تا جدار رسالت ، هَهَنْ اونہوت ، معرمت سبید ناابن عباس سے روایت ہے کہ تا جدار رسالت ، هَهَنْ اونہ وَّت

يبيكرِ جودوسخاوت،مراباٍ رَحمت محبوب ربُّ العرِّت عَدُّوْ خَلَّ وصلَّى الله تَه لَا عليه والهوسلم

نے ارشادفر مایا، کدگناہ پر قائم رہ کرتو بہ کرنے والا اپنے ربّ عَرَّوَ حَلَّ سے مَعْقِها (

سین فراق) کرنے والے کی طرح ہے۔ (خف الاہمان حدید ۲۱۷۸ج مر ۱۳۹ دوالک المسبقبروت)

# توبہ کے تین رُکُن ھیں

صند رُ الاَ فاضِل حضرتِ علاَ م**ہدِد محد تعیمُ الدّ بن** مُر ادآبادی علیہ دمۃ ۱۱ الدادی فرماتے ہیں،'' تو ہہ کے تین رُکن ہیں :(۱) اِعِرَ انْ بُرَم (۲) فدامت (۳) عزْمِ مَرِّک ۔اگر مُناہ قابلِ تَوْا فی ہے تو اُس کی تَوا فی بھی لازِم ۔مَثَلُا تاریب صلوٰۃ (بین مُمارِزک کردیے دالے) کی تو ہہ کیلیے نَما زوں کی **قعما** بھی لازِم ہے۔

(خُرَاتِنُ العرفان ص ارضا اكيلمي معنى)

11

خوصان مصطفها (ملي من الديداويم) جي برؤ زود ثريف بإحوالة تم برومت بيمج كار

### سوتے کو نَماز کیلئے جگانا واجب ھے

**کوئی** سور ہا ہے یا نماز پڑھنا بھول گیا ہے تو جےمعلوم ہے اُس پر

واچ**ب ہے کہ سوتے کو جگا دے اور بھو لے ہوئے کو یا دولا دے (بھ**ارِ شریعت حصہ

٤ ص٤٠) (ورند گنهگار ہوگا) يا در ہے! جگانا يا يا دولا نا اُس وَ نت واجِب ہوگا جبكہ ظَنِ

غالب ہو کہ رینماز پڑھے گاور نہ واجب نہیں۔

## فَجْر كا وقُت هو گيا أَتُهوا

ملے بیٹے اسلامی ہمائیو! خوب معدائے مدیندلگائے یعی سونے

والوں کوئماز کیلئے جگائے اور ڈھیروں نیکیاں کمائے۔ دعوتِ اسلامی کے مَدَ نی ماحول میں فَجْرْ کے لئے مسلمانوں کو جگانا **صدائے مدینہ**لگانا کہلاتا ہے، **صدائے** مدینہ واجب ٹبیں ،نمازِ فَجْرْ کے لئے جگانا کارِثُواب ہے جو ہرمسلمان کو حسب موقع کرنا چاہئے۔ صَدائے مدینہ لگانے میں اِس ہات کی احتیاط ضَروری ہے کہ کی

مسلمان کوایذاءنه جور حسک ایست: ایک اسلامی بھائی نے مجھ (سک مدید عفی

و خد مان مصطفها ( سل اندق ل مديداريم ) بدسيم تم تلين ( جبهاس م) و دُوو دِ ک پرحوق جم برگي پرخوب شلك عمي تمام جه أول كورب كارمول بول...

عنہ کو) ہتایا تھا،ہم چند اسلامی بھائی میگا فون بر فر کے وَ تُت صدائے مدید لگاتے ہوئے ایک گلی سے گزرے۔ایک صاحب نے ہم کوٹو کا اور کہا کہ میرا بختے رات بحرنبیں سویا ابھی ابھی آنکھ گئی ہے آ ب لوگ **میگا فون** بند کر دیجئے۔ہم کوان صاحب پر بڑاغصّہ آیا کہ نہ جانے کیسامسلمان ہے، ہم نماز کیلئے جگارہے ہیں اور یہ اِس نیک کام میں رُ کاوٹ ڈال رہاہے! خیر دوسرے دن ہم پھر**صدائے مدینہ** ا گاتے ہوئے اُس طرف جانگلے توؤ ہی صاحب پہلے سے گل کے نُسٹے۔ ڈیمزوہ کھڑے تھے اور ہم ہے کہنے لگے ، آج بھی بچیر ساری رات نہیں سویا ابھی ابھی آ نکھ لگی ہے اِس کئے میں یہاں کھڑا ہو گیا تا کہ ہماری گلی سے خاموثی سے گز رنے کی آپ حضرات کی خد مات میں درخواست کروں۔ اِس سے معلوم ہوا كه بغير ميكافون كصدائ مدينه لكائى جائے - نيز بغير ميكافون كے بھى اس قَدُر بُلند آوازیں نہ نکالی جائیں جس سے گھروں میں نَماز و تلاوت میں مشغول اسلامی بہنوں ہضعیفوں ، مریضوں اور بچے ں کوتشولیش ہویا جواق ل وقت میں پڑھ

### ور مدر مصند ( سن الدن في مدر الدسم ) جو جمه يررون جورة أروشريف بزسط كاش زيامت كون س كي شفاعت كرول كا

کرسور ہا ہواُس کی نیند میں خلل پڑے۔ اور اگر کوئی مسلمان اپنے گھر کے پاس سے صدائے مدید لگانے سے رو کے تو اُس سے ضد بُخْتُ کرنے ہجائے اُس سے مُعد فی ، نگ کی جائے اُس سے مُعد فی ، نگ کی جائے اُس سے مُعد فی ، نگ کی جائے اور اس پرخسن ظن رکھا جائے کہ یقینا کوئی مسلمان نماز کیلئے جگانے کا مخالف نہیں ہوسکتا۔ اس بچارے کی کوئی مجبوری ہوگی۔ اگر پانفرض وہ بے نمازی ہوتو بھی آپ اُس پرخی کرنے کے مجاز نہیں ، کسی مناسب و قت پر انتہا کی نمازی ہوتو بھی آپ اُس پرخی کرنے کے مجاز نہیں ، کسی مناسب و قت پر انتہا کی نمازی ہوتو بھی آب اُس پرخی کرنے والوں کے اندر محافیل میں بھی اذائی فجر و غیرہ کے علاوہ بے موقع نیز محکول یا مکانوں کے اندر محافیل میں انتہار اُس بھی اذائی فجر و غیرہ کے علاوہ بے موقع نیز محکول یا مکانوں کے اندر محافیل میں سبیکر استِعمال کرنے والوں کو بھی اپنے اپنے گھروں میں عبادت کرنے والوں ، شیرخوار بچوں اور سونے والوں کی ایذ او کو پیش نظر رکھنا چا ہے۔

### حُقُوق عامّہ کے اِحساس کی حکایت

مُعامَلہ میں بے حدثُم طاقہ کا خیال رکھنا بَہُت طَر وری ہے، ہمارے اُسلاف اس مُعامَلہ میں بے حدثُم طائبوا کرتے تھے پُتانچہ مُعبَّخهٔ اُلاسسلام حضرت سِیِدُ ناامام فد معه مصعمية (من اهدت لينيه ارسلم) جمس في جميع برده زهند دوسو يارؤ زود ياك يزها أس كه دوسوس ل سيم كنا وتعاف جول محس

محرغُز الی علیہ رحمۃ التدالوالی فرماتے ہیں ، حضرت سیّدُ نا امام احمد بن حنگل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت ایک شخص کئی سال سے حاضر ہوتا اور عِلْم حاصِل کرتا۔ ایک ہار جب آیا اتو آپ رحمۃ النہ تعالیٰ علیہ اتو آپ رحمۃ النہ تعالیٰ علیہ نے اس کے بَواصو او استِفسار پرفر مایا ، این مکان کی دیوار کے سڑک والے کونے پرتم نے گارالگا کرقد آدم ( یعنی انسانی قد کے برابر )اس کوآگے بردھا دیا ہے حالانکہ وہ مسلمانوں کی گزرگاہ ہے۔ لیمن میں تم سے کیے خوش ہوسکتا ہوں کہ تم نے مسلمانوں کا راستہ تنگ کردیا ہے! (احباء الدوم میں میں الدور کے بائم چہوتر سے وغیرہ بنا کرمسلمانوں کا راستہ تنگ کردیا ہے! (احباء الدوم کے بائم چہوتر سے وغیرہ بنا کرمسلمانوں کا راستہ تنگ کرتے ہیں۔

### جلد سے جلد قَضا کر لیجئے

جس کے ذمتہ قُطانَمازیں ہوں اُن کا جلد سے جلد پڑھنا واجب ہے مگر بال بچوں کی پرورش اور اپنی ضَر وریات کی فَر اہمی کے سبب تاخیر جائز ہے۔ للمذا کاروبار بھی کرتا رہے اور فُر صت کا جو وَ قتْ ملے اُس میں قَطا پڑھتا رہے یہاں تک کہ پوری ہوجا کیں۔ (درمعنار معدر دالمعنار ج۲ص ۲۶) ہ رون مصطلع (سل اندین الب بسام) اُس فنص کی ناک خاک آلود ہوجس کے پاس میراذکر موادروہ جمھے پر ذرّود پاک نہ پڑھے۔

### چُھپ کر قَضاء کیجئے

قعائمازیں چھپ کر پڑھئے لوگوں پر (یا گھروالوں بلکہ قریبی دوست پر بھی)

إِس كا إظهار نه سيجيحُ (مَثَنَا بيمت كها سيجيَّ كه ميرى آج كي فَجر قصاء موكَّى يا مِس قَص عِيمري كرر ما

بول دغيره) كمر كناه كا إظهار بهى مكرو وتخر يى وكناه مر روالسه منارح من ١٥٠ للبذا

ا كرلوگون كى موجود كى مين وَتر قصاكرين توتكيير فَنُوت كيليم اتهانه أهائين \_

# جُمْعَةُ الْوَداع مِينِ قَضَائِے عُمري

رَمَىضِانُ الْسَمِبَارَكَ كَآثِرَى جُسمُعِه مِي بَعْضَ لُوكَ بِاجَاعِتَ

قَضائعُم ی پڑھتے ہیں اور یہ بچھتے ہیں کہ عمر جرکی قصا کیں اِی ایک نمازے اوا

مُوكَنين بِيهِ بِإطِل مُحْضُ ہے۔ ( ماحود از شُرْحُ الزَّرقاني عني اَلمَواهبُ الدُّدُيّة ح٧ ص ١١٠

درالمعدنة بدون مُفتِمر صَبير حكيم الكمت حضرت مفتى احمد بإرخان عيدهمة اكتان فرمات

ہیں، جُدِمُعَةُ الْوَداع كِظهر وعَصْرَكِ دريميان باره رَتْعَت نَفْلٌ دو دورَ تُعت ك

### مد مد مصطفر (ملي الدنان بارائم) جن كياس مر ذكر موادره محد برؤرُ واثر يف شرع هي توكول شروه تجول تري فخص ب-

نیت سے پڑھے۔اور ہر رَ گفت ہیں سورَ اُلْفاتِحہ کے بعدایک بار اَیَهٔ الگُرسی
اور نین بار ' قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَد' اورا یک بار سُورَ الْفَلْوَاور سورَ اُلْفَالُ اللّٰ س پڑھے۔
اس کا فائدہ بیہ کہ جس قدر مُمازیں اِس نے قصا کر کے پڑھی ہوگی۔ان کے قضاء
کرنے کا گناہ اِن شسانہ اللّٰه عَزْرَ حَلْ مُعاف ہوجائے گا پہیں کہ قصائمازی اس
سے مُعاف ہوجا کیں گی وہ تو پڑھنے سے ہی اوا ہوگی۔ (سلامی رحد می ص ۱۰۰)

### عُمر بھر کی قَضا کا حِساب

جس نے بھی ئم زیں ہی نہ پڑھی ہوں اوراب تو فیق ہو کی اور **قدمائے** عُ**مری** پڑھنا چاہتا ہے وہ جب سے بالغ ہوا ہے اُس وَ قت سے نَماز وں کا حساب لگائے اور تاریخ بُلُوغ بھی نہیں معلوم تو اِحتیاط اِس میں ہے کہ عورت <mark>کو سال</mark> ک عُمر سے اور مَر د **بارہ سال** کی عُمر سے نَماز وں کا حساب لگائے۔

(ماحوذ از فتاوى رصويه ج٨ص٤٥ ارضافاؤ لليشن لاهور)

مرمان معطد (من الله الدائد منم) جس كے ياس ميراؤكر بوااوراً س نے وُرُ ووشريف شرير حاس في جناكى -

## قَضا کرنے میں ترتیب

قعامے نمری میں یوں بھی کرسکتے ہیں کہ پہلے تمام فبخریں ادا کرلیں پھرتمام ظہر کی نمازیں اِس طرح عَصْر مغرِ باورعشاء۔

(فدوي قاصي حاد مع عالمگيري ح١ص٩٠١)

## قَضائے عُمری کا طریقہ (حَقْ)

کی جگہ چٹرف ایک ایک بار کہے۔ گریہ ہمیشہ اور برطرح کی نماز میں یا درکھنا جا ہے کہ

عمر مین مصعند (مشاهند قد باید منه) جس کے پاس میراذ کر جوااور اُس نے جمہ یرو رژود پاک نہ یز حافقیق وہ ہر بخت ہوگیا۔

جب رڻوع ميں يورا 'پنج جائے اُس وقت منٹ لحنَ کا ''سِين' 'مُر وع کرےاور جب عظیم کا'' میثم'' خثم کر چکے اُس ونت زُگوع سے سراٹھائے ۔ اِی طرح سُجدہ میں بھی کرے۔ایک تخیفے تو بیہوئی اور دوسری میہ کہ فرضوں کی تیسری اور کچوشی رکعت میں اَلْحَمْد شويف كَ حِكَدفَقَط' سُهُ حِن اللهِ " تَيْن باركه كرزُكوع كرلے مروثر كى . تینوں رَگفتوں میں اَل حَمْد شریف اور سُورت دونوں ضَر وریز هی جا ئیں۔تیسری تُخْفیف یہ کہ قعد وُ اُخیر ہ میں یَشَیْ ہے دینی اَلتّ جیّات کے بعد دونوں وُ رُودوں اور دعا کی جگہ مِنْ اللَّهُوَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ كُهُ رَر سلام پھیردے <sup>کے</sup> چوتھی تخفیف یہ کہ وٹر کی تیسری رَکعَت میں دعائے تُنُو ت ى جله الله اكبركه كرفقط ايك بارياتين بار زيت اعتفر في كي عيد

( مُنَحَّص ار فتاوي رصويه ج٨ص٧٥ ارضافاؤ بديش لاهور)

### نَمَازِ قَصُر كَى قَضَاء

أكر حالب سفركي قطائما زحالب إقامت بين برهيس كيتو قضربي

هومان مصعد (اللهاندة في مدارية م) جس في جمد يراك بارور ووياك يده القدتو في أس يروس ومتي اليجاب

پڑھیں گے اور حالت اِ قامت کی قطائما زسفر میں قطا کریں گے تو پوری پڑھیں گے یعنی قصر نہیں کریں گے۔ (دالسحنار ج م ۲۰۰۰)

## زُمانهء ارْتداد كي نَمازيي

وَدُونَ مَعَاذَالله عَزُونَ عَلَ مُونَدَة مِوكَيا يُحِراسلام لاياتوز مانه إرتِداد

کی نَمَازوں کی قَصانبیں اور مُر تکہ ہونے سے پہلے زمانۂ اسلام میں جو نَمازیں جاتی رہی تھیں اُن کی قضا واجب ہے۔

## بچّہ کی پیدائش کے وَقَٰتُ نَماز

والی (MIDWIFE) نماز پڑھے گی تو بچہ کے مرجانے کا اندیشہ ہے، نَماز قطا کرنے کیلئے بیغڈر ہے۔ (رَدُّ الْنُحْفَانَ ہِ اَصِ ۱۹) بچہ کا سربائم آگیا اور نفاس سے پیشتر وَ قَت نُتُم ہو جائیگا تو اس حالت میں بھی اُس کی ماں پر نَماز پڑھنا فَرْض ہے نہ پڑھے گی تو گنہگار ہوگ۔ (رَدُّ اَسْدَفَرَ، ج اس ۱۹۰) کی برتن میں بچہ کا سررکھ کرجس ہے اُس کو نقصان نہ بینچے نَماز پڑھے گراس ترکیب سے میں بینچ کا سررکھ کرجس ہے اُس کو نقصان نہ بینچے نَماز پڑھے گراس ترکیب سے

هر جاني مصطفيلي والسلي در قبل بدرال سفر) دب تم مرتين (جيهرام) يراد دويك يرحق الديرجي يرحوب فيك جي آنام جهانون كدب كارمون بور-

پڑھنے میں بھی بی ہے مرجائے کا اندیشہ ہوتو تا خیر مُعاف ہے۔ بعدِ نفیا س اِس مَماز کی قضا پڑھے۔ (رَدُّاللُه حَنَّادِ، ج٢ص٥٩ ٥ الله ن

## مریض کو نَماز کب مُعاف ھے؟

**الیما**مریض کهاشاره سے بھی نُما زنہیں پڑھ سکنااگر بیرحالت پورے جُھ وثت تک رہی تو اِس حالت میں جونَما زیں فوُت ہو مَیں اُن کی قضاواجِب نہیں۔

( رَدُّالُمُحتَّارِ، ح٢ ص٧٠ ٥٧ ملتال)

## عُمر بھر کی نَمازیں دوبارہ پڑھنا

جس کی نمازوں میں گنقصان وکراہت ہووہ تمام مُمرکی نمازیں پھیرے تو اچھی بات ہے اور کوئی خرابی نہ ہوتو نہ چاہئے اور کرے تو انجر وعَقر کے بعد نہ پڑھے اور تمام رَکْعَنیں بھری پڑھے اور وِرَّر میں فُنُوت پڑھ کرتیسری کے بعد قعدہ کر کے، پھرایک اور ملائے کہ چار ہوجا کیں۔ (رَدُّالُنْ حَنَارُنے اص ۱۳۸ ملنان) خد مان مصطفى (سى اد الدين الدينم) جس من مجدي إليك ورويك يد حالمداني أس يروى وحتى العجاليات

## قَضا كَالَفُظ كَهِنَا بِهُولِ كِيا تُو؟

ا الميحضر ت امام املسنّت مولينا شاه احمد رضا خان مليدممة الزخن فرماتے

ہیں، ہمارے عُکمًا ءَتَصْرِ بِحُ فر ہاتے ہیں، قط بدنیب اوااورادا بدنیب قضا دونوں سیج

(فتاوي رصويه ح٨ص ١٦١ رصا فاؤلليش مركز الاولباء لاهور)

## نوافل کی جگہ قضائے عُمری پڑھئے

قعما نَمَازِينِ نُوافِل سِے اَہُمْ ہِيں يعنی جس وَفَت نَفْل پرْ هتا ہے اُنہيں

جھوڑ کراُن کے بدلے قصا کیں بڑھے کہ بسری اللِّمه ہوج نے البقة تراوح اور

باره رعتیں سُقَتِ مُوَّ تَحده کی نہ چھوڑے۔ (رَدُّالْمُحنَارِ، جَامِ ۵۳۱ مان)

## فَجُر و عَصْر کے بعد نوافل نہیں پڑھ سکتے

**نماز** فج<sup>ر</sup> اورعَصْر کے بعدوہ تمام نوافِل ادا کرنے مکروہِ (تح یم) ہیں جوقصُدأ بون الرجه تسجية المسجد بون، اور بروه مُماز جوغير كي وجه الأم ہو۔مَثَلَا نَذْ راورطواف کے نوافِل اور ہرؤ ہنما زجس کوشر وع کیا پھراسے تو ژ ڈ الا ،

اگرچەدە فجر اورعفر كى سنتىس ہى كيوں نەہوں۔ (در مختارج اس ۲۱)

قضائمازون كاطريقه

ینم )جس نے جھے پر دم م میرور و پاک پڑھا امتد تعالیٰ آس پر مود مشیں ناز ل فرما تا ہے۔

قَعَمَا كَيلِيَّ كُونَى وقت مُعَيَّن نهير عمر مِن جب يرُّ هے گابَيرِي السَّامِيَّ السَّامِيِّي السَّ حائرگا \_گرکٹلُوع وُغُرُوبِ اورزَ وال کے وَ فت نَما زنہیں پڑھسکتا کہان وقتوں میں نَماز جائزنېيں۔ (عالمگیری،ج۱ص۱۳۶ کوئته)

ظُہر کی گار سنتیں رُہ جانیں تو کیا کرے؟

**اگر**ظیرے فرض مہلے بڑھ لئے تو دور گفت منت بعد بدادا کرنے کے بعد جارر كعت سنت قبليه ادا سيج پُنانچه سركار الليفر ت رحمة الله تدلى علي فرمات

ہیں ب**ظہر** کی پہلی <sup>ع</sup>یار سنتیں جو فرض سے پہلے نہ پڑھی ہوں توبعدِ فرض بلکہ مذہب اً 'جج ( یعنی پندیدہ ترین پر ) پر بعدستتِ بَعید بیر کے بڑھیں بشرطیکہ مُنوز وقتِ ظُهر

إتى مور (مُنْحَصاً قتاوى رصويه ح٨ص ١٤٨ رصا فاؤنديش مركر الاولياء لاهور)

فَجْر كِي سُنتيس رَه جائيس توكيا كرك؟

منیں بڑھنے سے اگر فجر' کی جماعت فوت ہوجانے کا اندیشہ ہوتو پنیر ر مے شامِل ہو جائے۔ گرسلام پھیرنے کے بعد ردھنا جائز نہیں۔ طلکوع آ فآب کے کم از کم بیں مِنٹ بعد سے لیکر **خسٹ حُوۃ گہو ہی ت**ک بڑھ لے کہ

كُنْ بِينِ (ماخوذ از فتاوى رضويه جديد ج ٧ ص ٢٤، بهار شريعت حصه ٤ ص ١٢)

#### کیا مفرب کاوتُت تھوڑا سا ھوتاھے؟

مغرب کی نماز کا وفت نخر وب آفاب تا ابتدائے وَقَتِ عشاء ہوتا ہے۔ بیہ و تثت مقامات اور تاریخ کے اعتبار سے گھٹتا بڑھتا رَہتا ہے مُثَلًا باب المدین کراچی میں نظامُ الاوقات کے نقشے کے مطابق مغرِب کا وَمّت کم ازکم ایک گھنٹہ 18 مِنْتُ ہوتا ہے۔۔فُقبائے کرام زجے مفہ مُن اللهٔ تعالٰی فرماتے ہیں، ۔ روز آبر ( یعنی جس دن بادُل چھائے ہوں اس ) کے سوامغر ب میں ہمیشہ بیجیل ( یعنی جلدی ) مُستَعَب ہےاور دُورَ کُعَت ہے زائد کی تاخیر مکر و وَتنزیبی اور پغیر عُذُ رسفر ومرض وغیره اتن تاخیر کی که ستارے گھھ گئے تو مکروہ تُحریمی۔ ( درمے متسار ۱۰ ص ۲۶۶، عالم كيرى - ١ ص ٤٨) سركا والمليطر ت امام المستّت مولينا شاه احدرضا خان عدرت ار من فرماتے ہیں، اِس ( یعنی مغرِب ) کا وَ ثَنبِ مُسَحّب جب تک ہے کہ ستارے خوب ظاہر نہ ہو جا کیں ، اِتنی دیر کرنی کہ (بڑے بڑے ستاروں کے علاوہ) چھوٹے چھوٹے ستارے بھی جیک آئیں مکروہ (ٹحریمی) ہے۔

(فتاوى رضويه ج٥ص٥٥ رضا فاؤنديشن لاهور)

عفروعشاء سے پہلے جور کُفتیں ہیں وہ سُدّتِ غیر مُوّ مُحدہ ہیں ان کی قصا نہیں۔

## تَراوِیح کی قَضاء کا کیا حُکُم هے؟

جب تَر اوتِ فوت ہوجائے تو اُس کی قَطبا عَہیں ، نہ جماعت سے نہ تنہا اورا گر کو کی قطباء کر بھی لیتا ہے تو بیہ جُدا گانٹ فل ہوجا ئیں گے ، تَرَ اوتِ کے سے ان کا تعلَّق نہ ہوگا۔ تعلَّق نہ ہوگا۔

## نَماز کا فذیه

جن کے رِشتے دارفوت ہوئے ہوںوہ اِس مضمون کا ضَرورِمطالَعَه فرمائیں

میت کی مُرمعلوم کر کے اِس میں سے نُوسال عورَت کیلئے اور باُرہ سال مُرْد کیلئے نابالِنی کے نکال دیجئے ۔ باتی جتنے سال بجے ان میں حساب لگاہئے کہ کتنی مدّ ت تک وہ (لیمی مرحوم) بے نُما زی رہایا بے روزہ رہا، یا کتنی نُما زیں یا روزے اس کے ذمّہ قضا کے باتی ہیں ۔ زیادہ سے زیادہ اندازہ لگا لیجئے۔ بلکہ چاہیں تو نابالِنی کی عمر کے بعد بھیّے تمام مُمرکا حساب لگا لیجئے۔ اب نی نُما زایک ایک صَدَ قَدُ فِطر خیرات کیجئے۔ایک صَدَ قَهُ فِطْر کی مقدارتقریباً لاکلوپیاً سگرام گیہوں یااس کا آ ٹایااس کی رقم ہے۔اورایک دن کی چینما زیں ہیں یا پنج فرض اورایک وکڑ واجب مِمْثُلُا دُوكُلُو پِيَاسٌ گرام گيهوں كى رقم 12 رويے ہوتو ايك دن كى نمّى زوں كے 72 رویے ہوئے اور 30 دن کے 2160 رویے اور بارہ ماہ کے تقریباً 25920 رویے ہوئے ۔اب کسی متیت یر • ۵ سال کی نمازیں باقی میں تو فیڈ ئیدادا کرنے کیلئے 1296000 روپے خیرات کرنے ہوں گے۔فلاہر سے برخض اتیٰ رقم خیرات كرنے كى استِطاعت (طاقت ) نبيس ركھتا، إس كيلئے عُكُمائے كرام رحمَهُم للهُ على نے شرحی جیلہ ارشاد فر مایا ہے ۔مَثَلُا وہ30 دن کی تمام نماز وں کی فَدید کی نتیت ے 2160 رویے کی فقیر (فقیر اور مسکین کی تعریف س نیست پر ملاکظہ فرمائے) کی مِلک کردے، یہ 30 دن کی نَماز وں کافِیڈ بیادا ہوگیا۔اب وہ **ف**قیر بیہ رقم دینے والے ہی کوہبَہ کر دے( یعن حَفّے میں دیدے) یہ قبضہ کرنے کے بعد پھر فقیر کو 30 دن کی نما زوں کے فِدیے کی متیت سے قبضہ میں دے کراس کا ما لِک بنا دے۔اِس طرح کوٹ پھیر کرتے رہیں یوں ساری نمازوں کافیڈ بیادا ہوجائے گا(سا بحود از فتساوی بزاریده مدعه عالم گیری ج ٤ ص ٦٩) 30 وا**ن کی دقم کے ذَریہ لیے ہی** 

جیلہ کرنا شُرِ طنہیں وہ تو سمجھانے کیلئے مِثال دی ہے۔اگر ہالفرض 50 سال کے فِدُ یوں کی رقم موجود ہوتو ایک ہی بارلوٹ پھیر کرنے میں کام ہوجائے گا۔ نیز فِظُر ہ کی رقم کا حساب بھی گیہوں کے موجودہ بھاؤے لگانا ہوگا۔ اِس طرح فی روزه بھی ایک صَدَقة فِطْر ب (درمنعنار معه ردالمعنار ع ٢ ص ٢٤) مُما زول كافِك بير ادا کرنے کے بعدروزوں کا بھی اِسی طریقے سے فیڈ بیادا کر سکتے ہیں ۔غریب و امیرسجی فِدید کا حِیلہ کر سکتے ہیں۔اگرؤ رَ ثااینے مرمُومِین کیلئے بیمل کریں تو یہ مّیت کی زبردست امداد ہوگی ، اِس طرح مرنے والابھی اِن شساءَ السلّه عز وجل فرض کے بوجھ ہے آ زاد ہو گا اور وُ رَیٰ بھی اَجروثواب کے ستحق ہوں گے۔بعض لوگ مسجد وغیرہ میں ایک قرآن یاک کانسخہ دے کراینے مُن کومنا لیتے ہیں کہ ہم نے مرحوم کی تمام نمازوں کافیڈیدادا کردیا بیان کی غلط ہمی ہے۔

(الفصيل كيلية و يكيمية: فتاوى رضويه ج ٨ص ٦٨ ارض فاؤمليشن الاهور)

## مرحومہ کے فڈیہ کا ایك مسئلہ

عورت کی عادت حیض اگر معلوم ہوتو اس فکدردن اور ندمعلوم ہوتو ہر

77

مہینے سے تین دن نو برس کی تمر سے مُسَنَّفَیٰ کریں گرجتنی بارخُمُل رہا ہو مدّت خُمُل کے مہینوں سے ایا م ِ خیض کا اِسْتِمْناء نہ کریں۔ عورت کی عادت در بار اُ نِفاس اگر معلوم ہوتو ہرخُمُل کے بعداُتنے دن مُسَنَّفُیٰ کرے اور نہ معلوم ہوتو ہجھ ہیں کہ نِفاس کے لئے جانب اُفک (کم سے کم) میں شُرْعا ہجھ تقدیم نہیں ۔ ممکن ہے کہ ایک ہی مِنْ شرعا ہجھ تقدیم نہیں ۔ ممکن ہے کہ ایک ہی مِنْ شرعا ہجھ تقدیم نہیں ۔ ممکن ہے کہ ایک ہی مِنْ شرعا ہوتو ہو ہمرہ یا ۱۵ درصا عالی لدیش لامور )

## 100 كوژول كاچىلە

عیم میں کے اپنی طرف سے ہیں کے اسلامی بھائیو! نماز کے فیڈ بیدکا جیلہ میں نے اپی طرف سے نہیں لکھا۔ جیلہ شرکی کا جواز قرآن و حدیث اور فِقْدِ حَفَی کی مُعْتَر کُتُب میں موجود ہے۔ چنانچ حضرت سِیدُ ناایّو ب عملی نَینِساؤ عَلَیْهِ الصّلوةُ وَالسّلام کی بیاری کے زمانے میں آپ علیہ الصلوة والسلام کی زُوجہ محتر مدرض اللہ تعالی عنبا ایک بار خدمت مرا پاعظمت میں آپ علیہ الصلوة والسلام کی زُوجہ محتر مدرض اللہ تعالی عنبا ایک بار خدمت مرا پاعظمت میں تا خیرے حاجر ہو کیں تو آپ علیہ الصلاة السلام نے شم کھائی کہ 'میں تند رُست ہو کرسوکوڑ ہے ماروں گا' جے تیاب ہونے پر اللہ عزوجل نے انہیں سو تندر رُست ہو کرسوکوڑ ہے ماروں گا' جے تعیاب ہونے پر اللہ عزوجل نے انہیں سو تندر رُست ہو کہ وار نے کا حکم ارشاد فر مایا۔ پُنانچہ قرآن پاک میں ہے:

وَخُنْ بِيلِكُ ضِغْتًا فَاضْرِبْ ترجَمه كنزالابمان: اورفر اياكه تِهُ وَكُنْ بِيلِكُ ضِغْتًا فَاضْرِبْ تِهُ وَكُنْ تَعَنْقُ . تِهُ وَكُنْ تَعَنْقُ .

(بارہ ۲۳ ع ۱۳) سے ماروے اور تم ندتوڑ۔

'' عالمگیری'' میں جیلوں کا ایک مستقل باب ہے جس کا نام'' سماب

الجيل' ، ہے پُتانچہ ' عالمگیری کتاب الجیل' میں ہے،' جوجیلہ کسی کاحق مارنے یا

اس میں شُبہ پیدا کرنے یا باطِل سے فریب دینے کیلئے کیا جائے وہ مکروہ ہے اور

جوجیلہ اس لئے کیا جائے کہ آ ؤمی حرام سے فئے جائے یا حلال کو حاصِل کر لے وہ

ا چھا ہے۔ اس متم کے جیلوں کے جائز ہونے کی دلیل اللہ مز دعل کا پیفر مان ہے:

وَخُلُ بِيرِ لِكُ ضِغُتًا فَأَخْرِبُ لِهِ مَهُ كَزَالابِمان: اور فراياكه

بِّہ وُلَا تَعَنْتُ ایک جھاڑ ولیکراس سے

(باره ۲۳° ع ۱۳) ماروے اور تئم نیاتوژ -

(فتاویٰ عالمگیری ج٦ص ٣٩٠)

#### کان چَھید نے کا رَواج کب سے ھوا؟

جیلے کے جواز پر ایک اور دلیل مُلا کظ فرمائے پُٹانچ حعرت سیّدُنا

عبدالتدابنِ عبّاس منى الله تعالى عنها ہے روایت ہے کہ ایک بار حضرت وسیّد ثنا سارہ

اور حضرت سيّد تنا باجره رض التدتد ل عنه مين تجوه جيفينش بهوگئ حضرت سيّد تنا ساره رض الله تدل عنه في المرقا بو ملاتو مين باجره رض الله تعالى عنها كاكوئى عُضُو كالول كى - الله عزوجل في حضرت سيّد نا چبر ئيل عليه العسوة السام كو حضرت سيّد نا جبر كيل عليه العسوة السام كو حضرت سيّد نا جبر كيل عليه العسوة الدان مين شكي كروا ابراهيم خليل الله عدى في من مناجيها كدان مين شكي كروا دي حضرت سيّد تنا ساره رض الله تعالى عنها في تحدمت مين جميجا كدان مين شكي كروا دي حضرت سيّد تنا ساره رض الله عنها كاله تعلى ميرى قتم كاكيا جيله بهوگا؟ تو حضرت سيّد نا ابراهيم خليل الله على ميرى قتم من الله على الله الله على الله الله على الله

تحمید نے کا رواح بڑا۔ رعمر غبوب اسطانو سرح النساہ والعائر عمرہ مراد مردی

اُمُ الْمُوْ وَمِنِين حَفرتَ سَبِدَ تُناعا لَا فَدَصِدَ يَقَدرَ فَى اللهُ وَلَا عَنهِ سے روایت ہے کہ دوجہال کے سلطان ، سرور ذیشان ، مجبوب رَحْ مَن عَزْوَ جَلْ وَمَنَى اللهُ وَلَا عَلَا وَالدِ مِنْمَ كَى خَدمت مِن كَاكُوشُتُ حَاضِر كِيا كَيا ، كَى خَدمت مِن كَاكُوشُتُ حَفرتِ وَكَا حَدَرتِ مَن عَدمت مِن كَاكُوشُتُ حَفرتِ مَن اللهُ وَلَا عَدَوْ اللهُ اللهِ مَن اللهُ وَلَا عَدِيَّةً لِيعَىٰ مَن اللهُ وَلَا عَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةً لِيعِیٰ مِن اللهُ اللهِ عَدَ اللهُ اللهُ

#### زکوٰۃ کا شَرْعی حیلہ

راس حدیث یاک سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت سید مینا بریرہ رض اللہ تدلی منہا جو کہ صَد قد کی حقد ارتھیں ان کوبطور صَد قد مِلا ہوا گائے کا گوشت اگر جدان کے حق میں صَدَ قد ہی تھا مگران کے قَبضہ کر لینے کے بعد جب بارگا و رسالت میں پیش كيا گيا تھا تو أس كاحكم بدل گيا تھا اوراب وہ صَدَ قد ندر ہاتھا۔ يوں ہى كوئى مستحق شخص ز کو ۃ اپنے تُبضه میں لینے کے بعد کسی بھی آ دمی کو تحفة دے سکتا یا مسجد وغیرہ کیلئے بیش کرسکتا ہے کہ مٰدکورہ مستحق شخص کا پیش کرنااب ز کو ۃ نہ رہا، ھدیّہ یاعطیّہ ہو گیا۔ فَقُهَا عَكِرَام حِسَهُ مِسَهُ مِعِدِي زِكُوة كَا شُرِي جِيلِه كرنے كاطريقه يوں ارشاد فرماتے ہیں، زکوۃ کی رقم مرر دے کی تجییز و تلفین یا مسجد کی تعمیر میں صَرْف نبیں کر سکتے كةُتمليك فقير ( يعن فقيركو ، بك كرنا ) نه يا كُي تُلُ \_ا گران أمور مين خُرْج كرنا حيا بين تو إس كاطريقة بديج كه فقيركو (زكوة كى قم كا) ما لِك كردين اوروه (تعمير مسجد وغيره مين ) مر فرے اس طرح تواب دونوں کو ہوگا۔ (ردائد معنار ٢٥ ص ٣٤٣) 100 افرادکو برابر برابرتواب ملے

مضے مضے اسلامی بھا تیوا دیکھا آپ نے اکفن دَفَن بلکة تعمیر مسجد

میں بھی حیلۂ شُرُ عی کے ذَیہ بعدز کو ۃ استِعمال کی جاستی ہے۔ کیونکہ زکو ۃ تو فقیر کے حق میں تھی جب فقیر نے قبضہ کر ہیا تو اب وہ مالک ہو چکا، جوجا ہے کرے ۔ حیلۂ شُرُ عی کی بُر کت ہے دے دالے کی زکو ۃ بھی ادا ہوگئی اور فقیر بھی مسجد میں دیکر تو اب کا حقد ار ہوگیا \_ فقیرِ شَرْعی کو حیبے کا مسئنہ ہے شک سمجھا دیا جائے ۔حیبہ کرتے وقت ممکِن ہوتو زیادہ افراد کے ہاتھ میں قم پھر انی جاہے تا کہ سب کوثواب ہے مَثَلًا جیدہ کے لئے فقیر شُرْعی کو ۱۱ لاکھ روپے زکو ۃ دی ، قبضہ کے بعد وہ کسی بھی اسلامی بھائی کو تُخفۃُ دیدے میبھی قبضے میں کیکر کی اور مالک بنادے، یوں بھی یہ تیت تواب ایک دوس کے مالک بناتے رہیں ، سخر والاسجد یا جس کام کے سے حیلہ کیا تھا اُس کیلئے دیدے قوں سکاءَ لیکہ عزُوحی سبھی کو ہارہ ہر دول کھروپے ضد قد کرنے کا ثواب میں گا۔ پُتانچہ حضرت سیّدُ نا اوہر میرہ رضی اللہ تعال عنہ ہے روایت ، تا جدار رساست، شہنش و نُوّت ، پیکر جُو دوسخاوت ،مرایا رُحُمت مجبوب ربُ العرّ ت غسرٌ وَحس وصنَّ الله قال والدوستم نے ارش دفر ہا ہا، ،اگرسوہاتھوں میں صَدَ قدَّ مُزراتو سب کوؤیہا ہی تُواب مدیرگا جیں دینے والے کیلئے ہے اوراس کِ اُبُرُ میں کِی کی ند ہوگی ۔ (تاریح بعد د - ۷ص ۱۳۵ دار لکنب بعدمیة بیروت)

#### فقير كىتمريف

فقیروہ ہے کہ (الف) جس کے پاس کچھ نہ پچھ ہوگر اتنا نہ ہوکہ

انصاب کو پہنچ جائے (ب) یا نِصاب کی قدّر تو ہوگر اس کی حاجب اَصْلِیّہ (یعنی

ظرور یا بین ندُگی) بیس مُسُنَه هُوَ قُ ( مِکھر اہوا) ہو۔ مَثَلًا رَہْ کا مکان خانہ داری کا
سامان سُواری کے جانور (یا اسکوڑیا کار) کاریگروں کے اُوزار پہنٹے کے کپڑے

خدمت کیلئے لونڈی علام بیکی فُعُل رکھنے والے کے لیے اسلامی کتابیں جواس کی
فرورت سے زائد نہ ہوں (ج) اِس طرح اگر مَد یُون ( یعنی مَقروض ) ہے اور
وَین ( یعنی تَرَضٰہ ) نکا لئے کے بعد نِصاب باتی نہ رہے تو فقیر ہے اگر چہ اس کے

ایس ایک تو کیا گئی نِصابیں ہوں۔

( رداسہ حدارے سے اگر چہ اس کے
یاس ایک تو کیا گئی نِصابیں ہوں۔

( داسہ حدارے سے سے اگر چہ اس کے

#### مسكين كى تعريف

مسكين وه ب جس ك پاس بهدند بهال تك كدكھانے اور بدن مهانے كيك اس كائتان ب كدلوگوں سے سُوال كرے اور اسے سُوال حلال بے فَقَير كور لين جس كے پاس كم ازكم ايك دن كا كھانے كيك اور پہنے كيلے موجود ب) بير فكر ورت و مجودى سُوال حرام ہے اور ايسول كے سُوال پر دينا مجی

سلوسكه

( ۲۳

ناج ازب، وين عاسكيرى - ١ ص ١٨٨)

میر ای میر از ایر از ایر از ایر از ایر از ایر ایر ایر از ایر اور ایر از اور اور از اور اور از اور اور از اور ا

کے باؤ بُو دیلا ضَر ورت ومجبوری بطور پیشہ بھیک ما ٹکتے ہیں گنہگار ہیں اور ایسوں

کے حال سے باخبر ہونے کے باؤ بھو دان کو دینے والے اپنی زکو ۃ وخیرات ہریاد

رئے کے ساتھ ساتھ مزید گنب گاریھی ہوتے ہیں۔ ار م بغرو

یہ رسالہ پڑھ کر دوسرے کو دیدیجنے

شادی غمی کی تقریبات ،اجهاعات ،اعراس اورجلوسِ میلا د وغیره

میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کرے تواب کمایئے ، گا ہوں کو بہ نيعه ثواب تخفي ميں ديينے کيلئے اپني دُ کانوں پر بھي رسائل رکھنے کامعمول

بنائے ، اخبار فروشوں یا بچی ل کے ذریعے اپنے محلّہ کے تحر تحریثی وقفہ وتقہ سے

بدل بدل کرسٹنوں مجرے رسائل ہیجا کرنیکی کی دعوت کی دعوش مجاہے۔

صَلُّوا عَلَى الحبيب! صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَىٰ مُحَمَّد

## زكوة كے حلے كے بارے ميں سُوال وجواب

س: زكوة كاجيله كس طرح كياج يع؟

ن: کسی فقیرِشَرْی کویاس کے دکیل کو مالِ زکو قاکا مالک بنا دیاجائے دہ اس مال پر قبضہ کرنے کے بعد کس بھی کام (مجد کی تغیر دغیرہ) میں صَرِّف کر دے۔ بول زکو قادا ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں تواب کے بھی حقدار ہوں گے۔ان شاءًا مقد غرُوْ خلُ۔

س: آپ نے ارشاد فرمایا،' نثر کی فقیریا اس کے وکیل' یہاں وکیل سے کیائر ادب؟ نت: اس سے مُر ادوہ فخص ہے جسے شَرْعی فقیر نے اپنی زکو ۃ وُ صُول کرنے کی اجازت دی ہویا اس نے خود اس سے اجازت کی ہو۔

س: تو کیا وکیل بھی مال زکوۃ پر قبضہ کرنے کے بعد اسے کسی بھی کام میں صُرْف کرنے کا اختیار رکھتا ہے؟

ج: تنہیں،البتہ اگراہے فقیرنے اجازت دی ہویاس نے خودا جازت کی ہوتو

كرسكتاہے۔

عن: نقیرِشُرْق نے وکیل کواپی زکو ہ کسی بھی کام میں صَرْ ف کرنے کی اجازت دی تھی یا اُس نے خود ہی لی تھی ،تو کیا اِس صورت میں بھی شُرْعی فقیر کو مال زکو ہیں قبضہ کرناظر ورمی ہوگا؟

ن : جی نہیں کیونکہ وکیل کا قبضہ مُسوَ بِحُسل ( یعنی وکیل کرنے والے ) کا ہی قبضہ کہلائے گا۔

•: چندہ دیتے یا حیلہ میں رقم لوٹاتے وقت دینی یا ساجی کام کیسے گلی اختیارات دینے کے مُتا ط الفاظ بتا دیجئے۔

ح : مُمَّلُا دعوت اسلامی کو چنده دیتے یا حیلہ میں رقم لوٹاتے وقت دینے والا یہ کیے ،'' بیر قم دعوت اسلامی جہال مناسب سمجھے وہاں نیک وجائز کام میں مرد چ کرے''۔ خرج کرے''۔

**س** : کشرعی فقیراینے وکیل کوز کو ة لیکر دعوتِ اسلامی کے مَدَ نی کاموں میں صَرْ ف

#### کرنے کے گلی اختیارات کس طرح دے ؟

**ج** : وکیل کو کینے کے فتن ط الفاظ ہیہ ہیں ،'' آپ میرے لئے جو بھی زکو ۃ وصوب كريں أے دعوت اسل في ( يافل ن فرد يا ادارہ ) كويد كہد كودے ديجئے كه بير قم دعوت اسلامی (یافلا فردیاداره) جہال من سب شمچھے نیک و جائز کام میں خریج

س: چنده وُصول کرتے وقت کنے کے کتا طالفا ظبھی بتا دیجئے؟

ج : ﴿ زَكُوةَ ، فَطِرِهِ ، صدقات واجبه مِينُ كُلِّي اختيارات بينيِّ كِي حاجت نبيْس أيول كه اس میں َسی بھی مستحق کو ہا مک بنانا شُرط ہے لوگ اَسر چہ زَیوۃ وفیہ و ظام ا د و اسل می کود ہے بس مگر در حقیقت وہ دموت اس<sub>م</sub> می وا وں کوانی زکو قابا فطرہ کا''وکیل''بناتے ہیں لے اوادعوت اسدمی میں اس کا ٹُٹر فی جیبہ کیا جاتا ہے جس کا طریقہ اور محتاط ا غاظ بیان کئے گئے ۔صدقت واجبہ کے ملاوہ جو

چندہ دیا جاتا ہے وہ ملکی صدقہ کہا؛ تا ہے۔ پنتر نجیہ اسیا چندہ نیز قربانی کَ کھا پ

يت وقت مي طاغه ظايه بين ،'" پ اجازت ديد يجئے كه آپ كاچنده يا صال نچ کراس کی رقم دعوت اسمد می جہاں مناسب شمجھے وہاں نیک و جائز کام میں خرج كرے ـ " وين والا" بال "كهدد عياسى طرح بھى آب ك بات سے مَحْفِق ہوج ئے تو کافی آسانی ہوج ئے گی ورنداس کھال ہے منے والی رقم یا چندہ کودعوت اسدامی کے معروف طریق کار کے مطابق ہی خریج کرنا ہوگا ، آسر سي ورنيک کام ميپ خرچ کرد باتو تاو ٺادا کرنا ہوکا لعنی جتنی قم خرینی ییو پر یتے سے اوٹانی پرے گی۔ بہتر یہ ہے کہ مذاور دجماعہ رسید پر کھھ وہ جانے اور جوچنده یا صال سے س ویر هایا پائے صَر منا یا ہا ہے۔

سے: توان کس طرح اوا کرنا ہوگا؟

ج : جس نے کھال درقم وغیرہ دی ہے دیدے داس کی اجازت ہے فریق کر ہے۔ ال طرح توبيت مشكل ہوجا ليَّني أيونكيه چنده وغيرو دينے و و ي كا قرير چين ا كَثْرُ وشُوار ببوتا ہے ، كوئى آس ن حل بتا، و يجيئے \_

**ج**: ہانہ ہونے کی صورت میں اتنی رقم جوتا وان کی مکہ میں ادا کی جے اسے انہیں

کا موں میں صُرْ ف کریں جن کے لئے چندہ وغیرہ دینے والوں نے کہاتھ۔

کمنگلامسچدے لئے چندہ لیا اور اسے م*درّسّہ پیل خرچ کر*دیا تو اب اتن رقم اپنے م

یتے سے سجد میں فرچ کی جائے۔

س :اگر کسی نے خاص مدرُسُہ کے نام پر چندہ دیا تو کیا وہ دعوت اسلامی کے دیگر مَدَ نی کاموں میں خرچ کر سکتے ہیں؟

**ج**: نہیں کر سکتے ۔اگر کیا تو تاوان دینا ہوگا ۔ کیول کہ شرعی مسئلہ میہ ہے کہ جس تم

( یعنی کام ) کیسئے چندہ لیا اُسی میں خُرْج کرنا ہوگا۔ خُس کہ اگر نچ گیا تو جس نے

دیا اُی کولونانا بوگایاس کی اجازت سے خرج کرنا بوگا۔

مسئله معلوم نه ہونے کی وجہ سے اگر کسی نے زکو ق یافطر ہ پغیر دیلہ شری کے غیر

مَصْرَ فِي زَكُوة وفِطره مِين خرج كرة الا بهوتواس كي توبه كاكيا طريقد ب؟

ح: یہاں جہائت عُذر نہیں۔ اِس نے کیوں نہیں سیھا! اگر بالفرض کسی نے زکو ہیا

فطرہ کی رقم کو بغیر جیلہ کر گئیر مصر ف زکوۃ وفطرہ میں خرج کر دالاتو توبہ کیسا تھ ساتھ اس پرتا وان بھی لا ذِم آئیگا۔ مثلاً کسی نے دعوت اسلامی کوزکوۃ دی اور فقہ دار نے بغیر دلیلہ کئے وہ رقم تعمیر مسجد یا مُدَرِّس کی تخواہ یا ای طرح کے نیک کاموں میں مر ف کردی تو اسے بلے سے فہ کورہ طریقہ کار کے مطابق تا وان ادا کرنا ہوگا اگر چہ دہ رقم لا کھوں بلکہ کروڑوں کی ہو، اِس کیلئے فقط توبہ کافی نہیں۔

جس نے لاکھوں روپ کی زکو ۃ بغیر حیدے غیرِ مُصرَ ف میں مُرْ ف کردی ہو
 اوراب مسئلہ معلوم ہوا ہو مگر تا وان دینے کیلئے رقم نہ ہوتو کی کرے؟

اگریاب فقیرِشْری ہے تو اُس پر جتنا تاوان ہے اُتی زکوۃ دیکراُس کواس کا مالیک بنادیا جائے اب جن جن کی زکوۃ کا اس نے غلط استِعال کرڈ الا تھا۔ مالیک بنادیا جائے اب جن جن کی زکوۃ کا اس نے غلط استِعال کرڈ الا تھا۔ ندکورہ طریقۂ کار کے مطابق تاوان اداکرے۔

🕶 : اگر کسی سیّد نے بیا مجول کی ہوتو کی کرے کیوں میّد سے تو زکو ۃ کا حیلہ بھی نہیں

كريكتة ؟

ان مُع ملات كاحل كيا؟

ج: اگر کسی سیّد نے مَثَلُا زید کے ایک لاکھ روپے کی زکو ۃ غیرِ مُصْرَ ف میں صُرُف کردی تو اب بطور چندہ ملی ہوئی زکو ۃ کا کسی تقیرِ شُرْ کی کو مالِک بناویا جائے۔ فقیرِ مُرْحی قبضہ میں لینے کے بعد وہ رقم سیّد صاحب کی نَذُ رکرویں ،اب سیّد فقیرِ مُرْحی قبضہ کے بعد اُس رقم کو تا وال کے ند میں اوا کریں اور تو بہ بھی صاحب قبضہ کر لینے کے بعد اُس رقم کو تا وال کے ند میں اوا کریں اور تو بہ بھی کریں۔

دعوت اسلامی بہت ہی بردی تحریک ہے، برفردمس کل سے واقف نہیں ہوتا،

ج: جس پر زکوۃ فُرْض ہوئی اُس پر یہ بھی فرض ہے کہ زکوۃ کے ضروری مسائل سیکھے اِسی طرح چندہ لینے والے پر بھی بیفرض ہے کہ اِس کے ضَروری مسائل سیکھے۔ ہر ذمتہ وار کو چاہئے کہ جس کو چندہ یا قربانی کی کھالیس وُصول کرنے کی اجازت دیں اُس کی تربیت بھی کریں۔ س : کیا جیلہ کرتے وقت ثُمُر عی فقیر کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ واپس دے دین ،ر کامت بین وغیر ہ؟

ع: نہ کہے۔ پالفرض ایسا کہ بھی ویا تب بھی زکوۃ کی ادائیگی وجیلہ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ صد قات وزکوۃ اور محفہ دینے میں اس قتم کے فرق نہیں پڑے گا کیونکہ صد قات وزکوۃ اور محفہ دینے میں اس قتم کے شرطیۃ الفاظ فاسِد ہیں۔ اعلی حضرت ،امام اہلِ سنت ،مجدّدِد ین وملت مولان شاہ احمد رضا خال عیہ حمدہ ارحمٰن فناوی شامی ( کنے۔ اس کے دوالے سے فرمات ہیں، 'مبداور کے مشرف ہے ہے مسرب کے حوالے سے فرمات ہیں، 'مبداور صد قد شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتے''

( فَقَاوِئُ رَضُوبِيجَ • اص ٨ • ارضافه ؤنڈیشن مرکز الدوس یہ بور )

س: محضورا گرجیله کرنے کیلئے شرعی فقیر کوز کو قادی جے اور وہ ہے کررکھ نے تو کیااب اس سے نیک کاموں کیلئے بجرانہیں لے سکتے ؟

ح : نبیں لے سکتے ، کیونکہ اب وہ مالِک ہو چکا اور اے اپنے مال پر اختیار

حاصل ہے۔ . . . . . . (اُینا)

س: اِس طرح پھر جیلہ کیے کروایا جائے؟ اگر کسی فقیرِ شُرگی نے لاکھوں روپے کی زکو ۃ رکھ لی تو؟ اس کا کوئی مَدَ نی طریقہ ارشاوفر ہادیجئے۔

ج : اس کا ایک بہترین طریقہ بیان کرتے ہوئے میرے آقا اعلیٰ حفرت رہے

اللہ تعالیٰ عدار شاد فرماتے ہیں، 'اِس کا بے خکیش طریقہ ہے ہے کہ مثلٰ مال

ز کو ہ ہے ہیں رہ ہے ہیں کہ زُریام چد میں صُر ف کیا چاہتا ہے کی فقیر
عاقبل ہائی مُصُر ف و ز کو ہ کوکوئی کیڑا امثلُ ٹو پی یا سیر سواسیر علقہ دکھائے کہ

یہ ہم شمصیں دیتے ہیں مگر مفت نہ دیں کے بینی رہ ہے کہ بینی رہ ہے کہ بینی واپس

رہ ہے شمصیں ہم اپنے پاس ہے دیں کے کہ ہمارے مطالب میں واپس

کر دو، وہ خواہ کو اہ راضی ہوجائے گا، جانے گا کہ مجھے تو یہ چیز یعنی کیڑا یا

علکہ مفت ہی ہاتھ آئے گا، اب بھی شرعی کرکے ہیں رہ پے بہنیت ز کو ہ

اے دے، جب وہ قابض ہوجائے اپنے مطالبہ شمن (یعنی اے وہ قیت

جوخر بدوفروخت کے وقت طے ہوئی تھی فقیرے اپنے مطالبہ میں ) لے لے ، اق ل تو وہ خود ہی دے دے گا کہ بمرے سے اے ان رویوں کے اپنے یاں رَہنے کی اُمید ہی نہ تھی کہ دہ گر ہ سے جاتا سمجھے،اسے تو ہز ف اِس كيڑے ياغلے كى أمّيد تھى وہ حاصل ہے توا نكار نہ كرے گااور كرے بھى تو یہ جبر اُپھین لے کہ وہ اِس قَدَراس کامُد یُون (بعنی مُقروض) ہے اور دائن (لینی قرض دینے والا) جب اینے وین (قرض) کی جنس سے مال مُدیون یائے توبالا تفاق ہاس کی رضا مندی کے لے مکتا ہے، اب بدرویے لے کربطورِخودُنذ رسیِّد بابنائے معجد میں صُرْ ف کردے کہ دونوں مُر ادیں ( نتآوی رضوییرج ۱۰ اص ۴۸ ارضافا دُنٹریشن مرکز الا دلیاءلا ہور )

برائے مہر بانی بیان کردہ طریقہ آسان اُلفاظ میں بتادیجے:

ن : فَيَضَانِ رَضَا عَ عُرْضَ كَرِنْ فَي مُنْعَى كُرْتَا مُول ، زَيدِعَا قِل وَبِالِغ جُوكَ فَقيرِ شَرْع ہاں سے ایک لاکھروپے زکوۃ کا جیلہ کروانا ہے مگر خُد شہہے کہ بیرقم رکھ لے گاتو اُس کومَثُلُ ایک قلم دکھا کرایک لا کھروپے میں اُدھار نج دیجئے اور وہ قَلَم پر قبضہ کرلے اِس طرح وہ آپ کے ایک لا کھروپے کا مقروض ہوگیا ،اب اُس کوایک لا کھروپے زکو ۃ کا مالِک بناد ہجئے اِس کے بعد اُس سے ایک لا کھروپے قرضہ کا مطالبہ کیجئے۔ بِالْفرض وہ نہ بھی دے قرچھین کربھی لے سکتے ہیں۔

ع: جیلہ کرنے کیلئے نقیرِ شرعی نہ ملے تو کیا کسی صاحب نِصاب کو نقیر شُرعی بنانے کا بھی کوئی جیلہ ہے؟

ن : بی بال ، بہت آسان طریقہ ہے۔ مثلا زیدی قِل و بالغ کے پاس حاجتِ اَصِلیّہ ہے زائد 50000 پاکتانی روپے ہیں اور یول وہ صاحب ضاب ہے۔ اِس کواتنا قرضدار بناد ہے کہ وہ صاحب نیاب ندرہے مثلاً اُس کوایک عِظر کی شیشی ایک لاکھروپ میں چے دہشیشی پر قبضہ کر لینے کے بعد فقیر شرعی ہوگی کیول کہ اگر وہ اپنے پاس موجودس ری رقم بھی

وے دے تب بھی 50000 کا مقروض رہے گا۔اب اس کوایک ساتھ جتنی بھی زکو ہ کی رقم مُثَل پچاس لا کھرو ہے دے دیجئے وہ قبضہ کرنے کے بعدجا ہے تواس میں سے قرضہ بھی اوا کردے اور بقیّہ رقم بھی کسی کام میں ضرف کرنے کیلئے دیدے۔ یوں بھی ہوسکتا ہے کہ مُثَلًا وہ ساری ہی رقم مسجد بنانے کیلئے دیدے اور پھرآپ جا ہیں تو اُس کا قرضہ مُعاف کردیجئے بلکه اُس کے زکو ۃ کی رقم پر قبضہ کرتے ہی آپ نے اپنا قرضہ مُعاف کر دیا تب بھی خرج نہیں ۔ بیہ یا درہے کہ قرض کی ادائیگی یامُعافی کی صورت میں زید مذکورا گرچہ حیلہ کی رقم ہوٹا چکا ہوغنی عنی صحب نصاب رہے گا۔ کیول کہ قرض کی اوائیگی مید معانی کی صورت میں اس کے یاس صحب اصلیہ سےزائد 50000 رویے یہے کے موجود ہیں۔ اً راس کے ساتھ مزید جیلے کرنے ہوں تو اس کومقروض ہی رہنے دیجئے یا ہار ہارمقروض بناتے

س: کیا چیک کے ڈریعے جیلہ ہوسکتا ہے؟

ج: جينبي \_ چيک ڪؤر يعيز كوة ادانبيس موعتى \_

س : بینک سے بڑی رقم نکلوانے اور پھرشُر عی نقیر کے قبضہ میں دینے پھراس سے لے کر دوبارہ بینک میں جمع کروانے میں حُرَج ہوتا ہے کوئی آسان

حل ارشادفر مادیجئے۔

ج: شرقی نقیراپ نام سے بینک میں اتن رقم کا اِکا وَنٹ گھلوالے کہ وہ شرق نقیر بی رہے پھر جتنی رقم زکو ق کی مد میں اسے دینی ہے اسے بتا کراس کے اکا وَنٹ میں جمع کروادی جائے۔ جب وہ رقم اس کے اکا وَنٹ میں جمع ہوگئی تو زکو ق ادا ہوگئی اب وہ کسی بھی نیک یا جائز کام میں صرف کرنے کے لئے کسی کواختیار دیدے۔اس کی تفصیل پہنے بیان ہو چی ۔

منی الله تعالی عبدوالد منم "جوت پر مونے کے باؤی و جھڑا مہیں کرتا میں اس کے لئے اعلی جست میں گھر کا ضامین موں ۔ " ( سُنَ ابی داؤد ح ٤ ص ١٣٣٢ حدیث ٤٨٠٠) َحُمْدُ يِلْهِ رَبِ لَعْنَمِينَ وَالصَّلْوَةُ وَالشَكْلُامُ عَلَى بَيْدِ الْمُرْمِيلِينَ مَّا بَدُونًا عُوْدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّجِيْثُ إِسْمِ النَّوالرَّمْنِ الرَّحِيْمُ أَ

#### بچّے کو ہسجِد میں لانے کی حدیث میں ممانعت ھے

سلطان مديينه، قرارقب وسينه، فيض مخيينه، صاحب معطر پسينه، باعثِ نزول سكينوس له تعديد وروم كا

فرمانِ ب قریندے مجدول کو بچول اور بالگول اورخریدوفرونت اورجھڑے اور آ واز بلند

كرنے ورفد ورقائم كرنے اور لوار كينے ہے بچاؤ . . . بر ماحدے ص ع ١٠٠٠ حديث ١٥٠٠

ایسا بچه جس سے نجاست( یُن پیناب انیر اگردیے)کا خطرہ هو اور

پاگل کو مسجدکے اندر لے جانا حرام ھے اگر نجاست کا خطرہ نه

**ھے تبو مکروہ**. جواوگ جوتیاں مسجدے اندر لے جاتے ہیں ان کو اس کا خیل رکھنہ چاہئے کہاً سر

نج ست مل بوتوصاف كرييل ورجوتا پيني متجدييل هيع جانا بداد بي به برين يت حصه عديده،

مبحدين بي يوگل (يب بوش يد بس پر ان آيا بوابواس) كومسجد مين دم كروائ سيئ بھي مائ

کی شریعت میں اج زت نہیں۔ بچہ کواچھی طرح کپڑے میں لپیٹ کربھی نہیں راسکتے اگر آپ بچہ وغیرہ -

کومسجد میں لانے کی بھوں کر چکے ہیں تو برائے کرم! فور " تو بہ کر کے آئندہ ندر نے کا عبد کیجئے ۔ (جوایے وقت پرچہ پڑھے کہ بچہ اس کے ساتھ ہے قدرخواست ہے کہ فور بچہ کومجد

ے بہر لے جائے اور تو بھی کرے ہاں فائے معجد الل بچہ کو، سکتے ہیں جبکہ معجد کے اندرسے نہ

ترزايز ) ١٩ رمصال مبارك ١٩٢٦ه

نماز جنازلا كاطريقه



385 عنباد نماز جنازه و عائباد نماز جنازه و عائباد نماز جنازه و عائباد فراث و السلط المسلط و علام المسلط و الم

ع المرابع والمربع والمرابع والمرابع والمرابع والمرابع والمربع والمربع

371 ولى كے جنازہ ش شركت كى بركت

ع قبريس ببلاتخه

م بنتی کا جنازه م

م أمد بها أعتنا أواب م

میت کے نہلانے وغیرہ کی نضیلت 379

ن بالغ مردوورت كے جنازه كے دُعاء 383

وَرَقِ اللَّهُ ---



# ENESTROPLE (E)

#### اس رسالے میں ۔۔۔۔

العالث 🚓

ورق الليئة \_\_\_\_

## مُتوجِّه هوں

جنازہ کے انتظار میں جہاں لوگ جَمْع ہوں وہاں اِس رساله سے دَرُس دیـکر خوب ٹواب کمایٹے۔نیز اپنے مَرحُومین کے ایصال ثواب کیلئے ایسے موقع پر جنازہ کے جُلُوس ميں يا تعزيَّت كيلئے جَمُع ہونے والوں میں یه رسالے تقسیم 1

الْحَمْلُ بِلَهِ رَبِ الْعُلَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيْدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمُا ابْنُدُ فَأَ عُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْدُ الشِّعِاللَّ فَإِن الرَّحِيْمُ



## دُرُود شريف كي فضيلت

نبیول کے ملطان ، رُحمتِ ع لمیان ، سردارِ دو جہان محبوبِ رَحمن

شریف پڑھتا ہے اللہ تعالی اُس کے لئے ایک قیر اط اَجْر لکھتا ہے اور قیر اط اُحُد بیا رُجتنا ہے۔ (مُضلَّد عبد الرواق ج اص ٥١ حدیث ١٥٢ دار الکتب العسب بیروت)

صلُّوا على على محمّد صلَّى اللَّهُ تعالىٰ على محمّد

(Y)

غوهان مصطفيعياً : ( من منه ف الميدار الله ) جوجهه پر درود پاک پڙهنا مجول کي وه جنه کارات بحول کيا۔

## ولی کے جنازہ میں شرکت کی بَرَکت

ایک خُمُ حضرت سیّدُ نائیرِ ی مقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جنازہ میں شریک ہوا۔ رات کوخواب میں حضرت سیّدُ نائیرِ ی مقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت ہوئی تو پوچھا، ہا فَعَلَ اللّٰهُ وِلِکَ ؟ یعنی اللّٰه عَدْوَ جَلْ نے آپ کے ساتھ کی معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، اللّٰه عسدوْوَ جَسلٌ نے میری اور میرے جنازے میں شریک ہوکر نما فرجواب دیا، اللّٰه عسدوْوَ جَسلٌ معرفر من فرمادی۔ اُس نے عُرض کی، یاسیّدی! میں ہوکر نما فرجواب کے جنازے میں شریک ہوکر نما فرجنازہ پڑھی تھی۔ تو آپ نے ایک نیرس نکائی مگراس شخص کا نام شامِل نہ تھا، جب غورسے دیکھا تو اُس کا نام حاجمیہ پر موجووتھا۔

موجووتھا۔

(مُرْحُ الصّٰدور ص ۲۷۹ دارلکتاب العربی بیرون)

عقید ت مندوں کی بھی مغفرت

حضرت سيد نابشر حافى عليه رُحمة الفرالكامى كوانتقال ك بعدقاسم بن

نماز جنازه كأطريقه

لد جان مصطفعا الاسخان في مار والمائم )جس في مرايك وُرُود ياك بره حاالله تع في أس بروس رحمتن بميجا ب

مُنَية رمة الله لل ملياني فواب مين و مكي كريو حيها م**ك أفعَلَ اللّهُ بل** اللّه بلك اللّه بلك الميني الله عَنه وْ جَلَّ فِي آپ كے ساتھ كيامُ عامله فرمايا؟ جواب ديا، **اللَّه** عَنه وْ جَلَّ فِي مجھے بخش دیا اور ارشاد فرمایا،اے بشر اہم کو بلکہ تمھارے **جنازے** میں جو جو شریک ہوئے ان کوبھی میں نے **بخش** دیا۔ تومیں نے عُرُض کی ،یارٹِ عَـزُ وَ جَلُ مجھ ے مَعَجَبُت كرنے والول كوبھى بخش دے۔ تو **اللّٰ**ه عَسزُ وَجِلْ كى **رَحْمت** مزيد جوٹ پرآئی،اور فرمایا، قیامت تک جوتم سے مَحَبَّت کریں گے اُن سب کو

مجی میں نے بخش دما۔ (شَرِّحُ الصُّدورص٥٢٧٥دارلكتاب العربي بيروت)

> انمال نہ دیکھے بیردیکھا، ہے میرے ولی کے در کا گدا خالِق نے مجھے یوں بخش دیا، سلمن اللہ سلمن اللہ

مع في المراحي المراحي الما يما منو! القدوالول من نسبت باعث سعادت ، ان

کا ذِکرِ خَیر باعثِ نُزولِ َرحمت، ان کی صُحبت داوجہاں کیلئے بابرَ کت ، ان کے

غو مان مصطفیٰ (سل الد قال دیا راسم) جس نے جمہروس مرتبدا زاودیا ک بڑھ القد تعالی اُس پرمورشش ٹاز ل فرہ تا ہے۔

مزارات کی زیارت بریاق آمراض معصیّت اور ان کی عقیدت ذریعه نجات آفِرت ہے۔اَلـحمدُ للّه عَزْوَجُلْ بمیں بھی اَولیائے کرام رَحِمَهُ اللهٔ تعالیٰ سے عقیدت اورولی کامِل حضرت سیّدُ ناوشرِ حافی عدیه رُحْمهٔ الله الکافی سے مَحَبَّت ہے مزوجن باالله!ان کے صُدْ قے ہماری بھی مغفر ست فرما۔

امین بجاہِ النَّبِیِّ الاَمین صلی الله تعلی عیدوار وسلم عدر حمد بعد الله عن وشرِ حافی سے جمیں تو پیار ہے دوصل ان شاء اللہ اپنا بیزا بار ہے

#### <u> کفن چور</u>

ا میک عورت کی نُمازِ جنازہ میں ایک **گفن چور** بھی شامِل ہو گیا اور قبرِستان ساتھ جا کراُس نے قبہ۔ کا پتامحفوظ کرلیا۔ جبرات ہو کی تواس نے نو<sup>وجوں</sup> گفن چُرانے کیلیے قَبْس کھودڈ الی۔ یکا یک مرحومہ بول اُٹھی، شبہ خسنَ اللّٰہ !ایک

#### خوصان مصطفيه (السلاندة ل مداريه م) تم جهال يمي بو چي روز دو پر موتمهارا وُرو د مجوتك وكيتا ہے .

مغفور (لیخی بخشِش کا حقدار) شخص مغفورہ (لیخی بخشی ہوئی)عورت کا کفن پُر ا تا ہے! سُن ،املد تعالیٰ نے میری بھی **مغیر ت** کردی اوراُن تمام لوگوں کی بھی جنہوں نے میرے جنازے کی **قماز** پڑھی اور تُو بھی اُن میں شریک تھا۔ بیسُن کراُس نے فوراْ قَبْر یرمِنِّی ڈال دی اور **سیّے ول** سے تا یُب ہوگیا۔

وشُرُ لَحُ الصُّدور ص ٢٠١ دارلكتاب العربي بيروت )

### شُرَ کائے جنازہ کی بخشش

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! دیکھا آپ نے! نیک بندوں کی نماز جنازہ
میں حاضِری کس قدَر سعاد تمندی کی بات ہے۔ جب بھی موقع ملے بلکہ موقع نکال
کر مسلمانوں کے جَنازوں میں ٹیر کت کرتے رَبنا چاہئے ، ہوسکتا ہے کسی نیک
بندہ کے جنازے میں شمولئیت جارے لئے سامان مغیر مت بن جائے۔ خدائے
ریمن مزد جل کی رخمت پرقربان کہ جب وہ کسی مرنے والے کی مغیر ت فرمادیتا ہے

فو هان مصطفيف (سل الذي في هدا البه منه م) جمل في جمه يرول موجه من الدول موجه شام ورود يك يره ه أب قبي مت سكون عير في شفاعت ه في -

تو اُس کے جنازہ کا ساتھ دینے والوں کو بھی پخش دیتا ہے۔ پُٹانچ حضرت سید نا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ، سلطانِ باقرینہ، قرارِ قلب وسینہ، فیض گنجینہ سنی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے اِرشادِ فرمایا، بندہ مؤمن کو مرنے کے بعد سب سے پہلی جزایہ دی جائے گی کہ اس کے تمام مرکا مے جنازہ کی بخشیش کردی جائے ہی۔

(شُعُب الايمان ج٧ص ٧حديث ٩٢٥٨ دارالكتب العلميه بيروت)

## قبرمين يبلاتخفه

**سرکا برنا مدار، 'دوعالم کے ما کِک ومختار کھُبَنشا وِ اَبرار صلّی اللہ تعالی علیہ والبہ وستم** 

کافرمانِ مغفرت نشان ہے، مومن جب قبشر میں داخِل ہوتا ہے تو اس کوسب سے مہلا تحقد بددیا جاتا ہے کہ اس کی مماز جنازہ پڑھے والوں کی مغیرت کر دی

(كنرالعمال ج ١٥ ص ٩٩٥)

جاتی ہے۔

فوصان مصطفها '(صلاحة الديدارمم) جمد يرور والككي كثرت كروب فك يتماد ساسط طبارت ب-

#### جنتى كا جنازه

میلی بیٹھے آقا مَدَنی مصطَفَی صلَّی الله تعالی علیه واله وسلَّم کا فرمانِ عافیّت نشان ہے، جب کوئی جنتی قشی فوت ہوجا تا ہے، تو الله عَسرُوَ جَسرُ حَیافر ما تا ہے کہ ان لوگوں کو عذاب دے جواس کا جنازہ لیکر چلے اور جو اِس کے پیچھے چلے اور جنہوں نے اِس کی نمازِ جنازہ اوا کی۔ (الفردوس سانورالحطاب ج ۱ ص ۲۸۲ حدیث ۱۱۰۸)

#### جنازہ کا ساتہ دینے کا ثواب

عزوجان حطرت سیند ناداؤ دعلی نین وعلی الفلوؤ والشلام بارگاہ خداوندی میں عُرْض کرتے ہیں ، یا اللہ! جس نے تُحصَّ تیری رِضا کے لئے ج**نازہ** کا ساتھ دیا، اُس کی جزا کیا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا، جس دن وہ **مرے گ**ا تو فر شنے اُس کے جنازے کے ہمراہ چلیں گے اور میں اس کی مغیر مصر کردں گا۔

(شُرُوخُ الصُّدورص ١٠١ داولكتاب العربي بيروت)

٨

فوجان مصطفی اسلامان به را در استان باین که در و کسامان باین که در این می کند. این از این این این این این این ا

### أئد بباز جتنا ثواب

حضرت سید، سلطان البو ہر ہرہ وض اللہ تعالی عدنے کہا کہ سرکار مدید، سلطان المقرینہ، قرار قلب وسید، فیض گنجینہ سل اللہ تعالی ملیہ، الدوسلم نے ارش وفر مایا کہ جو محض (ایمان کا تقاضا سمجھ کر اور محصول تواب کی نیت سے ) اپنے گھرے جنازہ کے ساتھ چے ، نماز جنازہ پڑھاور وفن تک جنازہ کے ساتھ رہے اُس کے لیے دوقیر اطاثواب ہے جس میں سے ہر قیر اطاف حد (پہاڑ) کے برابر ہے اور جو محض مصرف جنازہ کی نماز پڑھ کر واپس آ جائے (اور تدفین میں شریک نہ ہوتو) تواس کے لیے میں خارہ کی نہ ہوتو) تواس کے لیے ایک قیر اطاثواب ہے۔ رصوبے مسلم سے میں شریک نہ ہوتو) تواس

#### نمازِ جنازہ باعث عبرتھے

حضرت سِیدُ نا ابوذ رّغِفاری رحمة شعّالی علیکا ارشاد ہے، مجھ سے سرکارِ دوعالم، نورِمجشّم، شاوینی آدم، رسولِ مُحتَشَم صلّی شعّالی عیدوالدوستم نے فرمایا م خدر جان مصطفيا ( صلى الله ق الله الله م م الله م كوت ، وروع ك يوهوب شك تهدر في ي وزود ي ك يوهناته در كا بوراكيين سفرت ...

قبروں کی زیارت کروتا کہ آ فِرْت کی یاد آئے اور مُر دہ کوئنہلاؤ کہ فانی جِشم (یعنی مُر دہ جسم ) کا چُھو تا بَہُت بڑی نصیحت ہے اور نَما زِ جِنْازہ پڑھو تا کہ بیتمہیں ممکین کرے کیوں کٹمگین انسان اللہ عَزُّوْجَلْ کےسائے میں ہوتا ہے اور نیکی کا کا م کرتا

( المستدركة لِلحاكم ع اص ١ احديث ١٤٥٥ الادار المعرفة بيروت )

# مَیّبت کونَهلانے وغیرہ کی فضیلت

حضرت مولائے كا تئات، سِيدُ ناعليُّ الْرَتْضَى شيرِ خدا تحدَّم اللهُ تعمالى

و جُنهَ الْحَوِيْم سے روائيت كہ سلطانِ دوجهان شَهَنشا وكون ومكان ، رُحَمتِ عالميان صنی الله تعالی علیہ دالدوستم نے إرشادِ فرمایا كہ جوكسی متِیت كو**مُهلائے ،** گفن **پہنائے ،** خوشبولگائے ، جناز ہ **اُ تُحائے ،** مُمَاز **ہڑ ھے اور جونا قِص** بات نظرآ ئے اسے **جُمیائے** وہ اینے گنا ہوں سے ایسا **یاک** ہوجا تا ہے جیسا جس دن مال کے بہیں سے

پيرا مواقعا (سنر ابن ماجه ج٢ ص ٢٠١ حديث ١٤٦٢ دار الكتب لعلميه بيروت)

فوصان مصطفى (سلامن فالبسام) بوالهرباكيم بدازاواتريف بإحتاب الدق لأسكيد المرام بالكتاامات قيرافاه يها والتاب

# جنازه د مکھ کر کہتے

حضرت سیّد نا مالِک بن اَنْس رض الله عند کو بعد وفات کی نے خواب میں دی کھر بوچھا، ها فَعَلَ اللّٰهُ فِلْکَ ؟ یعنی الله عزوجا نے آپ کے ساتھ کیا سُلوک فرمایا؟ کہا، ایک کلمہ کی وجہ سے بُخش دیا جو حضرت سیّد ناعثانِ فی ساتھ کیا سُلوک فرمایا؟ کہا، ایک کلمہ کی وجہ سے بُخش دیا جو حضرت سیّد ناعثانِ فی رضی الله تعالیٰ عند جنازہ کو دیکھ کر کہا کرتے تھے، سُبہ حن اللّٰہ عیّ اللّٰهِ ی لَایَمُو تُلِینی وہ ذات یاک ہے جوزندہ ہے اسے بھی موت نہیں آئے گی البذا میں بھی جنازہ دیکھ کر یہی کہا کرتا تقااس کلمہ ( کہنے ) کے سبب الله عَدّ وَجَدْ نے جھے بُخش دیا۔

(مُلَخَصاً إحْباء العنوم ج٥ ص٢٦٦دار صادر بيروت)

#### نَمازِ جنازہ فرضِ کِفایہ ھے

ماد جناره فرض كفايه بين كوئى ايك بهى اداكر التوسب بسرى

#### فوجان مصطفها (سل درق ليد ارسم) محمد يردُ رُووشريف يرموالتدتم يررصت بيع كاد

الدِّمَّه ہو گئے ورندجن جن کوخبر پہنچی تھی اور نہیں آئے وہ سب گنہگار ہول کے دنناوی

ناتبار حالیہ ج۲ ص۱۹۳) اِس کے لئے جماعت شَرْ طَنِیس، ایک شخص بھی یڑھ لے قو

فرض ادام و گیادندوی عالم کری ج ۱ ص ۱۹۲) اس کی فرضیت کا انکار کفر ہے۔

(فتاوی تاتارخانیه ح۲ص ۱۵۹)

### نَمَازِ جِنَازِه مِیںدُو رُکن اور تین سُنَتیں هیں

وُورُكن بير بين: (١) چاربار اللَّه أكبوكهنا (٢) قِيام راس بين تَعَنَّ سنتِ

مُوَّ تُحَده به بین: (۱) مَناء (۲) وُرُ دوشریف (۳) میّبت کیلئے دُعاء۔

(دُرِّمُ ختار معه ردالمحتارج٣ص ١٢٤)

#### نَمازِ جنازه کا طریقه (خنی)

معتدى إس طرح نتيت كرے: "ميں نتيت كرتا موں إس جنازه كى نمازك

مستعد السي الله تأتي طريد الدامليم : رسيم أم سين المبيمة عام الرؤاء الأياك يزهم الجمع بالحجي بالعوب شك بيل تدم جهانون سكرب كارسون الان ويام الان ما الله المار الم

واستطےاللّٰدغزُّ وَجُنَّ کے ُوُ عَالِسَ مِیت کسیئے ، پیچھے اِس امام کے ' دنساویٰ نسانار حاسہ ح

، صة ه ١) اب امام ومُقندى يهلِ كانول تك ما تحداً ثما تين اور ' اَللَّهُ اَكْبَو" كَيْتِهِ

ہوئے فوراُحب معمول ناف کے نیچے ہاندھ میں اور **کتا ء**یر ھیں۔اس میں ''

وَتَعَالَى جَلْكَ عَبِدُ وَجَلَّ ثَنَاءُكُ وُلُا إِلَّهُ

عَبْرُمُ لَكُ يُرْهِين ، يَر بغير باته أَفْ عَنْ اللَّهُ أَكُبُو " كَبِيل ، يَرُورُودِ

**ابراجیم** پڑھیں' پھر بغیر ہاتھا تھ ئے''الملّے ُ اکْبَسر '' کہیں اور دُعایڑھیں (امام

تکبیریں بُنند آ واز سے کیے اورمُقندی آ ہشہ۔ بق تمام اُذکارامام ومُقندی سب آہستہ

یر حیں) وُ ع کے بعد پھڑ' اَلْمانْٹُ اُ اُکبَو '' کہیں اور ہاتھ لٹکا دیں پھر دونوں طرف

سلام پھيردي \_ (حاشية الطحطاري ص٨٤٥)

صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَىٰ مُحَمَّد

صُّلُوا عَلَى الحَبيبِ!

مد من مسمند (سل الله في الدرارية م) جوجم يرووزجود أرودشريف يرم عيال جي إلى مت كدن أس كي شفاعت كرول كا-

# بالغ مردوعورّت کے جنازہ کی دُعاء

بروجه رائبی بخش دے ہمارے ہر زندہ کواور ہمارے

ہر فوت شُدہ کو اور ہمارے ہر حاضِر کو اور

ہارے ہرغائب کواور ہارے برجھونے کو

اور ہی رہے ہر بڑے کواور ہمارے ہر مر دکواور عروبل

ہاری ہرعورت کو۔الی تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے تو اس کو اسلام پر زندہ رکھ اور ہم

میں ہے جس کوموت دے تو اس کوایمان پر

موت دے۔

اَللَّهُ مَا غَفِلْ لِحَيِيَّنَا وَمَيِيَّتِنَا

وَشَاهِدِهِ نَاوَ عَآيِبِهِنَا وَصَغِيْرِنَا

وَكَنِيْرِنَا وَ ذَكِرَنَا وَ أَنْطُنَا

التهقمن أخيئيته منا

فَاحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ

وَمَنْ تُوَفِّينَهُ مِنَّا فَتُوكِّيهُ

على الديمان

عد مد مصحب (سی اندن ل مد، او ملم) جس نے جمع می روز تخصر دوسو بارڈ رُود یاک بڑھا اُس کے دوسوسال کے گزا منعا ف ہول گے۔

نابالغ لڑ کے کی دعا:

اللهُ عَلَهُ لَنَا فَرَطَا وَعَلَهُ لَنَا فَرَطَا وَاللَّهُ عَلَهُ لَنَا أَخِمُوا وَ وَاللَّهُ عَلَهُ لَنَا آجُمُوا وَ

ذُخُرًا وَالْجَعَلَهُ لَنَا

شَافِعًا وَمُشَفَّعًا لَا

نابالغ لزكي كي دعا:

ٱللهُ مُّرَاجُعَلُهَا لَنَا فَرَطَّا

وَّاجْعَلُهَا لَنَّا آجُوَّا وَ

وخُوًّا وَاجْعَلْهَاكنا

شَافِعَةً وهُمُشَفَّعُهُ الله

نزودن البی اس (ٹڑک) کو ہمارے سے آگے پہنچ کرسامان کر نیوالہ بنادے اوراس کو ہمارے لئے اُنجر (کامُوجِب) اور وَثْت پر کام آ نیوالا بنا دے اوراس کو ہماری سفارش کر نیوالہ بنا

وے اوروہ جس کی سفارش منظور ہوجائے۔

عزومبل البی اِس (لڑکی ) کو ہمارے لئے آ گے پی کر

سامان کرنیوالی بنادے اوراس کو ہمارے لئے

اَجُر ( کی مُوہِب ) اور وَثَت پر کام آنیوالی بنا دے اور اس کو ہمارے لئے سِفارش کر نیوالی

بناد ہے اور وہ جس کی سِف رش منظور ہوجائے۔

(مشكونةُ المصابيح ص١٤٦، افتاوى عالمگيرى ج١ ص١٦١)

مرمع مصطف (من الذن الي مدارية م) أس فنم كي ناك فاك الوادوجس كي يس مراة كر مواوروه جويرة أرود ياك شريز معيد

#### جُوتے پر کھڑے ھو کر جنازہ پڑھنا

جوتا کین کراگر قمانی جنازہ پڑھیں تو جوتے اور زمین دونوں کا پاک ہونا فر وری ہے اور جوتا اُتارکراُس پر کھڑ ہے ہوکر پڑھیں تو ہُونے کے تلے اور زمین کا پاک ہونا فکر وری نہیں ۔ میرے آقا اعلی حضرت، إمام اِلهسنّت، مولینا شاہ امام اُحمد رضا خان علیہ دحمہ اُلو حمن ایک وال کے جواب میں ارشاد فر ماتے ہیں: ''اگروہ جگہ بیشاب وغیرہ سے ناپاک تھی یا جن کے ہُوتوں کے تلے ناپاک تھے اور اس حالت میں جوتا ہے ہوئے نماز پڑھی ان کی نمازنہ ہوئی، اِحتیاط رہی ہے کہ ہُوتا اُتارکر اُس پر پاؤں رکھ کرنم زیڑھی جائے کہ زمین یا تُل اگر ناپاک ہوتو نَم زمین خلل نہ آئے۔''

(فتاؤی رضویه مخرجه ج۹ ص ۱۸۸ ).

#### غائبانه نَمازِ جنازه

میں کاسامنے ہونا طروری ہے، عائراند نماز جناز و نہیں ہو سکتی۔

(درمنعتار معه ردالمحتار ج٣ص١٢) مستَحب ريب كدامام ميّيت كے سينے كے

(مراقى الفلاح معه حاشية الطحطاوي ص٨٣٠)

مومل مصطف (مليانت لدرارسم) جس كي سيراؤكر بواوروه جهد برؤز واثريف نديز عط لوكول بيساوه كوك تريز يخض سب

### چند جنازوں کی اِکٹھی نَماز کا طریقہ

چند جنازے ایک ساتھ بھی پڑھے جاستے ہیں اس میں اِختیار ہے کہ سب کوآ گے پیچھے رکھیں بعنی سب کا سیندامام کے سامنے ہو یاقبطار بند لینی ایک کے پاؤں کی سیدھ میں دوسرے کا ہمر ہانا اور دوسرے کے پاؤں کی سیدھ میں تنیسرے کاہر ہاناؤ علی ہذا الْقِیّا س (یعنی اِی پرقیاس بیجے)

(بهار البعت عقد ) ص ۱۵۷ مدينة اسعر شد مريسي شويف )

#### جنازه میں کتنی صَفیں هوں؟

رمجتریب که جنازے میں تین صفیں ہوں کہ حدیثِ پاک میں ہے، جسکی نماز (جنازہ) تیکن صفول نے پڑھی اُس کی مغیرت ہوجا تیکی (ہے ہے نرمذی جراس ۲۲) اگرگل سات ہی آئری ہوں توایک امام بن جائے اب پہلی صَف میں تین کھڑے ہوجا کیں دوسری میں دواور تیسری میں ایک (غنبة السسنسس ص

(دُرِّمُحتَار مَعَهُ رَقُالُمُحتَار ح٣ ص١٣١)

مرمد مصدر (صلاق فريدار الم) جس كے ياس ميراذكر جوااور أس في وُرُود شريف فدرو حا أس في جفاك -

#### جنازے کی پوری جَماعت نہ ملے تو؟

مسعوق (یعن جس کی بعض تکبیری نوت ہوگئیں وہ) اپنی ہاتی تکبیری امام کے سلام پھیرنے کے بعد کہے اور اگر بیا ندیشہ ہو کہ دُعاء وغیرہ پڑھے گاتو پوری کرنے سے قبل لوگ جناز ہے کو کندھے تک اُٹھالیں گے توھِر ف تکبیریں کہہ لے دُعاء وغیرہ چھوڑ دے (غیبة المستمدی ص ۳۷ ہ) چھی تکبیر کے بعد جو تحق آیا وہ (جب تک اور امام نے سلام نہیں تچھیرا) شامِل ہوجائے اور امام کے سلام کے بعد تین ہار' اللّٰهُ اکبو'' کے (دُرْمُحنار مَعَا رُدُامُحنارے میں ۱۳۶) پھر سلام پھیردے۔

#### پاگل یا خود کُشی والے کا جنازہ

جو پیدائش پاگل ہو یا بالغ ہونے سے پہلے پاگل ہو گیا ہواوراس پاگل بن میں موت واقع ہو کی تو اُس کی نَما زِ جنازہ میں نابالغ کی دُعا پڑھیں گے (ماحود ز حسنیہ المصحطاوی ص۸۷) جس نے خود کشی کی اُس کی نَما زِ جنازہ پڑھی جائے گی۔ (دُرُمُحنَارج ۳ ص ۱۰۸)

(ملي الد خال مديد السام) جس ك يوسيم و كر موااوراً س في جمه يرد رود يوك شديد ما تحقيق وه بر بخت موكميا

#### مُردہ بیّے کے احکام

مسلمان کابیچه زِندہ پیدا ہوا یعنی اکثر حقیہ بابَر ہونے کے وقت زندہ تھا پھر مرگیا تو اُس کو خسل و کفن دیں گے اور اس کی نماز پڑھیں گے ، ور نہ اُسے ویسے ہی نہلا کرایک کیڑے میں لیپٹ کر دفن کر دیں گے۔اس کیلئے ستت کے مطابق غسل وکفن نہیں ہےاورنم زبھی اس کی نہیں پڑھی جائے گی ۔مَر کی طرف ہےا کثر کی مقدارس سے کیکر سینے تک ہے۔ لہذاا گراس کا سر باہر ہوا تھا اور چیخاتھا مگر سینے تک نگنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا تو اس کی نَما زنہیں پڑھیں گے۔ یاؤں کی جانب ہے اکثر کی مقدار کمرتک ہے۔ بچے زندہ پیدا ہوا یا مُر دہ یا کچا گر گیہ اس کا نام رکھا جائے اوروہ قیامت کے دن اُٹھایا جائے گا۔ (دُرِّسجنار اردالمحنار ج س ١٥٢)

### جنازه كوكندهاديين كاتواب

**حديثِ** ياك ميں ہے، جو جنازے كو تحچاليس قدم ليكر چلے أسكے حاکیس کبیره گناه مناوسیئے جا کیں گے (الصداسی فسی الاوسط ج ٤ ص ٢٦٠ حدیث ۹۲ ددارال کتب العلمة بيروت ، - نيز حديث شريف مي ج، جوجناز - ك

حاروں يايوں كوكندهاد سے الله عَزْوَ جَلَّاس كى حَتَّمى (يعنى سَتُقِل) مِغفِر ت فرما دےگا۔

( الجوهرة النيرة ج ١ ص١٣٩)

#### جنازه کو کندھا دینے کا طریقہ

**جنازه** کو کندهادیناعماوت ہے (نانار حانیہ ج۲ص ۱۰۰)سقت ہیہ ہے کہ ن ما کیا ہے۔ کیاروں یابوں کو کندھادے اور ہر یاردس دس قدم جلے۔ (اَیضاً) بوری سنّت پیہ ہے کہ پہیے سیدھے سر ہانے کندھا دے پھر سیدھی ما<sup>یک</sup>ق (یعنی سیر ہے یاؤں کی طرف) پھراً لٹے ہمر ہانے پھراُلٹی پابئتی اور دس دس قدم جلے تو گل جنازے کے مُبلوس میں اِعْلان کرتے رَبِتے ہیں، دودوقدم چلو!ان کو جا ہے کہ اس طرح اعلان كياكرين" مريات كوكند مع ير لت وس وقدم ملك " بیّےہ کا جنازہ اُٹھانے کا طریقہ

**میوٹے** بچے کے بنازے کواگرایک شخص ہاتھ پر اُٹھا کر لے چلے تو

٧.

حُرُجُ نہیں اور یکے بعددیگر ہے لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے رہیں (الب حسر السرانس ۲- ص ۳۳۰) عورَ لوں کو (بچہ ہو یا بڑا کس کے بھی) جنازے کے ساتھ جانا ٹا جائز و ممنوع ہے۔ (دُرِّ مُعَدَّر مَعَدُ رَدُّ الْمُعَدَّر جِس ۱۶۲)

#### نمازِ جنازہ کے بعد وایکس کے مسائل

جو شخص جنازے کے ساتھ ہواُسے بغیر نماز پڑھے واپس نہ ہونا چاہئے

اور نماز کے بعد اُولیائے میّت ( یعنی مرنے والے کے سر پرستوں) سے اجازت کیکر واپئس ہوسکتا ہےاور دَفن کے بعداجازت کی حاجَت نہیں (عدسگیری - ۱ ص ۱۶۰)

#### کیا شوہر ہیوی کے جنازہ کو کندھا دے سکتا ہے؟

شو ہراپی بیوی کے جنازہ کو کندھا بھی دے سکتا ہے قبر میں بھی اُتارسکتا ہے اور میں بھی اُتارسکتا ہے اور میں بھی اُتارسکتا ہے۔ جنر ف عُسل دینے اور بِلا حائل بدن کو چھو نے کی مُمانَّعَت ہے (دُرِّهُ حِنَار مَعَهُ رَدُّالْمُحنَار جسم ہ ۱) مورّت اپنے شو ہرکونسل دے سکتی ہے۔

(دُرِّهُ حِنَار مَعَهُ رَدُّالْمُحنَار جسم ۲ ہے۔

(دُرِّهُ حِنَار مَعَهُ رَدُّالْمُحنَار جسم ۲ ہے۔

هر جان مصطفيا . (مل در قدل مدر الدامن) جس نے بھر بر بيك أورود ياك بي هاالتدفق في أس بردس وميس بيعيجا ب-

### كافر كاجنازه

مُر تَدُ یا کافِر کی نَمازِ جنازہ اور جُلویِ جنازہ میں جائز وکارِ تُواب مجھ کر شریک ہونا گُفر ہے۔ سرکارِ اعلیٰ عشریت امام احمد رضاخان رقمۃ الله تعالیٰ ملیہ فرماتے بیں، اگراس اِغْتِقاد سے جائے گا کہ اس کا جنازہ شرکت کے لاکن ہے تو کافر ہو جائے گا۔اور اگر یہبیں تو حرام ہے۔ حدیث میں فرمایا، اگر کافر کا جنازہ آتا ہوتو ہن کر چنا جا ہے کہ شیطان آ کے آگے گا گافتالہ ہاتھ میں لئے اُمجھلتا مودتا خوش ہوتا ہُوا چالا ہے کہ میری محنت ایک آت می ہوق صول ہوئی۔

( ملفوظات حضه چها زم ص ۹۵۹ حامدایند کمپنی مرکز الاوسیاءلامور )

# نِكَاح ثوث كميا!

و شاوی طمع ہے کسی مُر تَد یا کافِر کی نَما نِه جنازہ پڑھنا حرام ِ قطّعی اور شدیدحرام ہے اور دینی طور پراسے کارِثواب اور مُر تَد یا کافِر کوئما نِہٹازہ اور دعائے في فعو حان مصطفيا (سيادة بن بدوريم) جس في مجمور يوس مراتبه وُرود ياك يزحا مند تعالى أس يرسور تمثيل ناز رفر ما تا ہے۔

مغفرت کامستخق جان کراہیا کیا تو پیخودمسلمان ندر ہااس کا نِکاح بھی ٹوٹ گیا، اسے تُجد بد اِسلام وتجدیدِ نکاح کرنا چاہیے۔

(مُلخص ازفتاوي رضويه ج٩ ص٧٣ ١ رصافاؤ ندّيش مركز اوليا، لاهور)

الله نبارَك و تَعَالىٰ سُورَةُ التَّوبه كَى آيت نمبر ٤ ٨ شي ارشادفر ما تا ہے:

وَلَا نَصُلُ عَلَى آحَل مِنْ فَهُ مُو ترجَمة كنوالا بِمان : "اوران ميں ہے كى

مَاتَ اَبُكُ الْاَلَةُ مُوعَلَىٰ كَامِيت بِهِى نَماز ند بِرُ هنا اور نداس كَ قَبِر مَا اَلَّهُ مُلَى عَلَىٰ كَامِيت بِهِى نَماز ند بِرُ هنا اور نداس كَ قَبِر مَا اَلَّهُ مُلَى مُو كَانُوا وَهُ مُو لَا بِاللّٰهِ بِهُ مُرْبِ بِهِ بِينَكُ اللّٰه اور رسول ہے معر ورسول ہے معر میں مرکے۔

فرقون (پ۱۱ التوبة: ۸٤)

صعدرُ الا فاضِل حضرتِ علاً مه مولیناسیِد محدثیم الدّین مُر ادآبادی علیه رحمة الله
اله دی اس آیت کے تحت فرمائے ہیں: ''اس آیت سے ثابت ہوا کہ کافر کے
جنازے کی نَماز کسی حال میں جائز نہیں اور کافر کی قبر پر دفن وزیارت کے لیے
کھڑے ہونا بھی ممنوع ہے۔''
کھڑے ہونا بھی ممنوع ہے۔''
(حزائن العرفان ص ۲۲ رضاؤی کی بینی)

27

ه هان مصطفیا (مل در تدن باید اسام) جم نے جھیم دسم تبدؤ زود یا ک پڑھااند تعالیٰ اُس پرسور حتیں ٹاز ں فر ما تا ہے۔

### محقار کی عِیادت مت کرو

حضرت سیّد نا جابر بن عبدالقدرض الله تعالی عنب سے روایت ہے که سر دارِ مکه مگر سرکارِ مدینهٔ منوّره ، سلی الله تعالی علیه واله دسلم نے اِرشا وِفر مایا ، که اگروه نیار پڑیں تو

پوچھنے نہ جا کو ہمر جا کئیں تو جٹا زے میں حاضر نہ ہو۔ (سن ابن ماحہ حدیث ۹۲ ج۱ ص ۷۰)

مير المالية ال

یہ رسالہ پڑھ کر دوسرے کو دیدیجنے

یات، اجتماعات، اعراس ادر جلوبِ میلا دو فیره شاوی میلا دو فیره شاوی شاوی تقریبات، اجتماعات، اعراس ادر جلوبِ میلا دو فیره شیس مکتبة المدینه کے شائع کرده رسائل تقسیم کر کے قواب کمائے، گا کموں کو بہ میب قواب محفظ میں دینے کیلئے اپنی وُکاٹوں پر بھی رسائل رکھنے کا معمول بنا ہے، اخبار فروشوں یا بچوں کے ڈریے اپنے محلّہ کے گر گر شی وقفہ وقفہ سے بدل بدل کرسٹوں بھرے رسائل بہنچا کرنیک کی دھوت کی دھوش مجائے۔ مسلّم الله تعالیٰ علیٰ مُحَدِّد صَالِح الله تعالیٰ علیٰ مُحَدِّد

٧٨٢بالغ كىنَماز جنازه سے قَبْل يه إعلان كيجنے ٩٢ مرحوم کے عزیز واُ خباب تو جُہ فر ما ئیں۔مرحوم نے اگر زندگی میں بھی آپ کی دل آ زاري حق تلفي كي موتوان كومُعاف كرديجيّے ،ان شياءَ اللّه عز دجل مرحوم كالبھى بھلا موگا اورآ پ کوبھی نثواب ملیگا۔اگر کوئی لین دین کا مُعامَلہ ہوتو مرحوم کے وارِنثوں ہےمشور ہ سيجيَّ ـ نَمَازِ جنازه کي نتيت اوراس کاطريقه بھي سُن ليجيِّ ـ '' **ميں متيت کرتا ہول إس** جنازہ کی نماز کی، واسطے اللہ عزد بل کے ، دعا اِس میت کیلئے میچھے اِس امام سکے۔'' اگر بیہ الفاظ یاد نہ رہیں تو کوئی حَرَج نہیں، آپ کے دل میں پیزئیت ہونی ضَر دری ہے که''میں اس میت کی نما زِ جنازہ پڑھ رہا ہوں'' جب امام صاحب السلُّمةُ ا کبر کہیں تو کانوں تک ہاتھا تھانے کے بعد اللّٰہُ اکبر کہتے ہوئے فوراحب معمول ناف کے نیچے ہندھ لیجئے اور **فتا ویڑھئے۔ دومری بار**ا مام صاحب السلّٰہ کا کبر کہیں تو آپ بغير باتھ أخف الله أكبر كبئ بحرنم زوالا **دُرُودِ ابراهيم** يرْ سے تنسرى بارامام صاحِب السلَّهُ اكبر كهين تو آب بغير باتها تُفائها كالسلَّهُ اكبر كَبُ اوربالغ كے جنازہ ك وُعاء پڑھئے (اگر ناہ لِنے یا ناہ خِہ ہے تو اس کی دُعہ یڑھنے کا إعلان کرناہے) جب جو تک مار امام صاحِب السلَّة اكبر كبير تو آب السلَّة اكبر كبه كردونون باتفون كوهول كرايكا ويجيَّ اورامام صاحب کے ساتھ قاعد سے کے مطابق سلام پھیرو بھے۔



| 415 | 🐠 مرعم والدين كوبر جمعه اعمال بيش موت بي | 400 | من المعلى على المعلى        |
|-----|------------------------------------------|-----|-----------------------------|
| 417 | Ф دل بزاريس كروزول كالواب                | 402 | 👁 فِفا داغل موتی ہے         |
| 419 | ن دُوسُل کا مولی یں                      | 403 | ص در دن تك كا كل عاماً المت |
| 426 | 👁 مسل محمد كاونت                         | 406 | و فرين الح القائم الم       |
| 428 | 🐠 پُپ چاپ تطبه سُلتا فرض ہے              | 411 | 👁 قولیت کی گفری کون ی؟      |
| 430 | 🗗 میل اذان موتے ہیں کاروبار جی تاجائز    | 414 | 👁 200 سال كام إدت كا ثواب   |

وَرَقِ اللَّئِے \_\_\_



الْحَمْلُ يِلْهِ رَبِ الْعُلَمِينَ وَالصَّلُومُ وَالسَّكَلَامُ عَلَى سَبِدِ الْمُرْسَلِينَ اَمَّا اَبْدُ فَا عُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْدُ السِّعِلْ الْمُولِيالُونَ الرَّحِيْدُ

شیطان سُستی دلائے گا مگر آپ یه رِساله ( ۱۶ صُفَحات ) پورا پڑھ کر ایمان تازه کیجئے۔



### جُمُعه كودُرُودشريف يرص كافسيلت

نبیوں کے سلطان، رحمتِ عالمیان، سردارِ دوجہان محبوب رحمٰن عزوٰ جل

وسلَّى الله تعالیٰ علیه واله وسلَّم کا فرمانِ بَرَ کت نشان ہے،'' جس نے مجھے بررو نہ جہم و و مسلّی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلّم کا فرمانِ بَرَ کت نشان ہے،'' جس نے مجھے بررو نہ جہم کے دو

سوبار دُرُودِ پاک پڑھا اُس کے دوسوسال کے گناہ مُعاف ہوں گے۔

(كر العُمَّال ح١ص٢٥٦ حديث ٢٣٨ ٢ طبعة دارالكُّتُب العسميه بيروت)

صلَّى اللُّهُ تعالىٰ علىٰ محمّد

صَلُّوا على الحبيب!

#### خد صان مصطفي (سيدن فيدر اينم) جوجي رورود ياك ردهن جول كيا وه جشت كاراسترجول كيا-

فاسيخ بياد عصبيب ملى الله تعالى عيدوالدوسلم كصدق بميس محمعة المعارك کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔افسوس! ہم ناقد رے مجسمعَه شریف کوبھی عام دنوں کی طرح غفلت میں گز اردیتے ہیں حالانکہ جُسمعہ یوم عید ہے، **جُسمعہ**سب دنوں کا سردارہے، جُمعه کے روزجہنّم کی آگنہیں سُلگائی جاتی، جُمعه کی رات دوزخ کے درواز نے ہیں گھلتے ، جُسمُعه کو بروز قِیامت ُلہن کی طرح اُٹھایا جائرگا، جُسمُعيَه كے روز مرنے والاخوش نصيب مسلمان شهيد كا رُتبہ يا تا اورعذابِ قَبُ بِي مِنْ حَفُوظ ہوجا تاہے۔مُفترشہیر حکیم اُلامّت حضرت مِفتی احمدیا رخان مدیرمة المان کے فرمان کے مطابق ،'' جُسمُعَه کوجج ہوتواس کا ثوابِستَر جج کے برابر ے، جُدُعَ عَ الكِ نَيْكُى كَا لُوابِ سِتِّر كُنابِ (مُنْشَامِ الله ٢٥،٣٢٥) (پُونکداس کاشَر ف بَبُت نِیادہ ہے لفذا ) حُسم عدد کے روز گنا ہ کاعذاب

فر مان مصطفیٰ (من اندی دید ارسام) جس نے مجھ پر کیک ڈروز پاکس پڑھا تقدیقی کی آس پروس رحمتیں مجھڑا ہے۔

(بيناص۲۳۲)

(بھی)ستر مٹنا ہے۔

جُمُعَةُ الْمُبارَك كفنائل كَاتُوكيا كَبْ-اللّهَ عَزَّدَ خَرُ فَ جُمُعَه كَام كَان كَبْ-اللّهَ عَزَدَ خَرُ فَ جُمُعَه كَام كَان كَلْ اللّهُ عَلَى ا

المن المنوا الم

(ب ۲۸ الحمعه ۹)

و من مصطفها (س دن فدرارس عن معرف محدوم مرجدة ووياك برها الشرقال أس يرسور مين عازل فراتا المد

# آقانے بہلا جمعه كب ادافر مايا

**صدرُ** أَلاَ فاضِل حضرت علاً مه مولينا سيِّد محمد تعيمُ الدّين مُرادآ بادي عليه

رحمة الله الحادي قرمات بين ، تحقو إلى كرم ، فور مُعَجَسَم شاء بن آ وم منى الله تعالى عليه والبوسلم

جب جرت كرك مدينة طيبة تشريف لائة و12رائع الاقل دوز دوشنبه (يعني

پیرشریف)کو جاشت کے وقت مقام قباء میں اِقامت فرمائی۔ دوشنبہ (پیرشریف)

سە شَنبە(منگل) ئِهارشَنبە(بدھ) پَنْجِشَنبه(جُعرات) يهال قِيام فرمايا درمسجِد كى ئېيا د

ر کھی۔روز جھ معه مدينة طيبه كاعْزم فرمايا، بن سالم ابن عوف كے بطن وادى

میں جُمْعه کاوفت آیااں جگہ کولوگوں نے مسجد بنایا۔ سرکارِ مدینهٔ منوّرہ ،سردارِ

مكَّهُ مكرّ مدمنَّ الله تعاتى عليدوالبدة للم نه وبال جُمْعه ادا فرما يا اور خطبه فرما يا-

(حرائن العرفان ص٦٦٧ لاهور)

الحمدُ لِلله عَزْوَجُلَّ آجَ بَهِي أَسْ جَكُه بِرِثَا تَوَار مسحد جُمُّعه قائم

#### فوهان مصطفی (سیادت الدیدادسم) تم جهال کی بوجی بردُرُود بِرُحوتهادادُ دُود جُوتک به بیک بے۔

ہے اور زائرین مُصولی بَرَ کت کیلئے اُس کی زیارت کرتے اور وہاں نوافِل اوا کرتے ہیں۔السحیت لِلله عَدَّدَ حَلَّ مِحْصَلَهٰ گار (سکِ مدید) کو بھی چند ہاراُس سحِد شریف کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔

> میں مدینے تو گیا تھا یہ بڑا شُرُف تھا لیکن مبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی

### جُمُعہ کے معنیٰ

مفتر فہر سے ہیں، پُونکہ اس دن میں تمام مخلوقات و بُو دمیں مُنجَعَمَعُ (اکفی) ہوئی کہ فرہ ہے ہیں، پُونکہ اس دن میں تمام مخلوقات و بُو دمیں مُنجَعَمَعُ (اکفی) ہوئی کہ تکمیلِ مُنکَّق اِسی ون ہوئی نیز حضرت سِیدُ نا آ دم صَلی الله علی نیساؤ علیٰ الطعلو اُ وَالسلام کی مِنی ای دن بُرِعُ ہوئی نیز اس ون میں اوک مُن مُن مور مُما زِجُمُعه اوا کر مے کی مِنی ای دن بُرُعُ ہوئی نیز اس ون میں اوک مُن مور مُما زِجُمُعه اوا کر مے کی مِنی ای دن بُری مور مُما ایک مُنی ہوگر مُما زِجُمُعه اوا کر مے اس دان و بُو و سے اِسے جمعه کہتے ہیں۔ اِسلام سے پہلے ایل عَرْب اسے

#### فوهان مصطفيل (سي الدق أعليه الدينم) جمل يم جي يوال مرتبي الووق مرتبيثم ووود باك يزه السي تيم مت كرن ميري شفاعت مع كي

عروبه کتے تھے۔ صلی اللہ تعالیٰ علب واللہ وم

سُرْکَارٌ نَے کُل کتنے جُمُعے ادا فرمانے ؟

نی کریم، رءُوف ترحیم مجبوب ربِّ عظیم غزادَ حَلُ وسنَّ الله تعالی علیه واله دستم مناهی کی سوئی معید پڑھے ہیں اِس لئے کد مُشعد بعدِ ابھرت شُر وع ہوا جس بعد ن سال آپ صلی اللہ تعالی ملیہ واب دستم کی ظاہر کی زندگی شریف رہی اس عرصہ

(مراة ح٢ ص ٣٤٦)

میں کھیے اتنے ہی ہوتے ہیں۔

# دل پرمُهر

الله کیے مَحْبوب، دانائے غُیُوب، مُنزَّةٌ عَنِ الْعُیُوب عَرُوَحَلَّ س وصلَّ الله تعالی طیردالہ دسلم کا فر مالِ عبرت نشان ہے،''جو خُصْ تین مُحسمُه (کی نَمَاز) سُستی کے سبب چھوڑے اللہ عَزُّ وَجَلُّ اس کے ول پر مُمر کردیگا۔''

(المستدرك ح ١٠ ص ٥٨٩ حديث ١١٢٠ دارالمعرفة بيروت)

فوجان مصطفيل (سل الد قال ميدوريسم) جي يرو أرود ياك في مثر ت كروب شك يتميد عد عد طبارت ب-

م معه فرضِ عَين ہے اور اس كى فرضيت ظهر سے زيادہ مُوَّ كِند ( يعنى

تاكيدي) جاوراس كامنكر كافر ب- (دُرِّمُحتَّر مَعَ رَدُّالْمُحتَار ج س ٣)

جُمْعہ کے عمامہ کی فضیلت

مر**كا ي**ه مدينه، سلطانِ با قرينه، قرارِ قلب وسينه، فيض گنجينه من متدتع بي لميه

والدوسم كاارشادِ رَحْمت بُنيا و ہے،'' بےشك الله تعالى اوراس كفرِ شتے مجمعه

كون عمامه باند سن والول يرد رُور بهجة بين -'

(مجمعُ روائد - ۲ ص ٣٩٤، حديث ٣٠٧٥ د عكر سروت)

شفا داخل ھوتی ھے

حفرت حمیدین عبدالرخمان رضی انتقال عنما اینے والید سے روایت کرتے بیں کہ فرمایا،'' جو شخص جُدمُعه کے دن اینے نانحن کا مثا ہے اللہ تعالیٰ اُس سے بیاری نکال کرشِفاء واخِل کرویتا ہے'' رمصلف اس ہی شبید ، ، ج ۲، ص ۲۰ دار مفکر ہیروت) ﴾ فلوجاني عصطفي ١ ملين قدر بدور به مس شركاب على مجري دروع كالعال وسيتك بيرة ما أي كاب على ألد بيراف شري كالأرج ويرهي

#### دس دن تك بلاؤرسے حفاظت

رزق میں تنگی کا سبب

صَدَّدُ الشَّرِيعة، بدرُ الطَّريقة حضرت موليًا محرام على اعظى رحة المُدد للمدين المُستخب بيان الرزيادة

خوجان مصطفيا (سل الذن ل عليدار ديشفر) جي ركزت سي ذور وك ردس شك تميار جي رؤرود يك رد مناتها، سي كابور كيا منظر من ب

بڑھ گئے ہوں تو جُمْعَه کا انتظار نہ کرے کہ تائن بڑا ہو نا اچھانہیں کیوں کہ ناخنوں کا

برا ہونا تنگی رِزق کا سبب ہے۔ (بر ہرجت صنہ عص ۱۹۵ مدیة المرشد بر بل شریف)

#### فِرشتے خوش نصیبوں کے نام لکھتے ھیں

مرکار مدید، سلطان باقرید، قرار قلب وسید، فیض گنجیده مل الله قال ملیه والدونام کا ارشادِ رَحْمت بنید دے، 'جب بحث عقد کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازہ پر فر شتے آنے والے کو لکھتے ہیں، جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں، جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں، جبدی آنے والا اُس شخص کی طرح ہے جوالقد تعالیٰ کی راہ میں ایک اُونٹ صد قد کرتا ہے، اوراس کے بعد والا اُس شخص کی مِشْ ہے جو مین می ماصد قد کرتے، پھر کرتا ہے، اس کے بعد والا اُس شخص کی مِشْ ہے جو مین می مشکل ہے جو اُمل اُمد قد کرتے، پھر اس کی مِشْ ہے جو مُر عی صد قد کرتے، پھر اس کی مِشْ ہے جو اُمل اَمد قد کرتے، پھر اس کی مِشْ ہے جو اُمل اَمد قد کرتے، پھر اس کی مِشْ ہے جو اُمل اَمد قد کرتے، پھر اور جب امام (شعبہ کے لیے) بیٹھ جاتا ہے تو وہ اُمال ناموں کو لیب لیتے ہیں اور جب امام (شعبہ کے لیے) بیٹھ جاتا ہے تو وہ اُمال ناموں کو لیب لیتے ہیں اور جب امام (شعبہ کے لیے) بیٹھ جاتا ہے تو وہ اُمال ناموں کو لیب لیتے ہیں اور آگر مُطبہ سنتے ہیں۔ (صحبہ بحاری، جام ۲۷)

من من من من مدروم ، جوم يد كد مرجة زوور بف يزهنا بالشقال أس كيد اليد قير داج لكمنا اوراك قير دا مديد و بنا جا

مُفسر شہیر ملیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علید حمۃ الحتان فرماتے ہیں، بعض عَلَماء نے فر مایا کہ ملائکہ بُمُتعہ کی طُلُوع فجر سے کھڑے ہوتے ہیں بعض کے نز دیک آفتاب جیکنے ہے ،گرحق یہ ہے کہ سُورج ڈھلنے سے شُرُ وع ہوتے ہیں کیونکہ اُسی وقت سے وقت ہُمُعہ شُروع ہوتا ہے ،معلوم ہوا کہ فِرِ شیتے سب آنے والول کے نام جانتے ہیں، خیال رہے کہ اگراؤ لأسوآ ؤی ایک ساتھ مسجد میں آئیں تووہ سب اوّل ہیں۔ (مِراة ح٢ص ٣٤٥)

## فبلىصدى مين مجمعه كاجذبه

حُجَّةُ الإسلام حضرت سيَّدُ ناامام محمرغز اليعليد حمة الندانوال فرمات بين، ' پہلی صَدی میں نُحری کیوفت اور فجر کے بعدراستوں کولوگوں سے مجرا ہوا دیکھا جاتا تھاوہ پُراغ لیے ہوئے (نماز بُحد کیلئے) جامع مسجد کی طرف جاتے گویاعید کا دن ہو بٹنی کہ پیسلسلڈ تتم ہوگیا۔ پس کہا گیا کہ اسلام میں جو پہلی بدعت ظاہر ہو کی

#### هو حان جعد طغيرًا (صحالات وعيدار إسم) جي برؤ أرو وشريق بإعوامتدتم بإرجمت يعييج كار

وہ جائے مسجد کی طرف جلدی جانے کو چھوڑ نا ہے۔ افسوس! مسلمانوں کو کسی طرح یہودیوں سے مُنیا نہبیں آتی کہ وہ لوگ اپٹی عبدت گاہوں کی طرف ہفتے اوراتو ار کے دن صُبح سویرے ہاتے ہیں نیز طلبگارانِ دنیاخرید وفروخت اور مُصول نُفْعِ دُنیوی کیلئے سویرے سویرے بازاروں کی طرف چل پڑتے ہیں تو آ بڑت طلب کرنے والے ان سے مقابلہ کیوں نہیں کرتے!''

( حداء بعدوم، ح ١، ص ١٤٦ رصادر بيروت)

#### غريبوں كا حجّ

حطرت سيِدُ نا عبدالله بن عبّ سينه الد تعالى عبّ سي دوايت بكه مركار نامدار، بساف وايت بكه مركار نامدار، بساف في روايت بكه مركار نامدار، بساف في رواية و خروس الله وعمّار، فَهَمَنْ فَا وَلَى وَوَايَةٍ حَدُّ لَا مَا مَا اللهُ عَلَيْهِ مَعْ فَا اللهُ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَوَايَةٍ حَدُّ الْمَسَاكِيْنَ وَ فِي دِوَايَةٍ حَدُّ الْمَسَاكِيْنَ وَ فِي دِوَايَةٍ حَدُّ الْمُسَاكِيْنَ وَ فِي دِوَايَةٍ حَدُّ اللهُ قَوْلَ إِلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْنَ وَ فِي دِوَايَةٍ حَدُّ الْمُسَاكِيْنَ وَ فِي دِوَايَةٍ حَدُّ اللهُ قَولَ الْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْنَ وَ وَايَةٍ عَدْ اللهُ عَلَيْ الْمُسَاكِيْنَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْ الْمُسَاكِدُ اللهُ عَلَيْ الْمُلِيْ الْمُسَاكِدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ الْمُسَاكِدُ الْمُسَالِيْ الْمُ الْمُ الْمُسَاكِدُ الْمُسَاكِدُ الْمُسَاكِدُ الْمُسَاكِةُ اللهُ الْمُسَاكِدُ الْمُسَاكِدُ اللهُ الْمُسَالِكُولُ الْمُلِيْ الْمُسَاكِدُ الْمُسَاكِدُ الْمُسَاكِدُ الْمُسَاكِدُ اللهُ الْمُسْلِكُ الْمُسَاكِدُ اللهُ ا

عرص مصعد (سل، ندق ل مدارسم) جبتم مرسمن ( جبها مام) يرا دود ياك بإحواد على يرجي ياهوب شك شراقهام جها أول ك ب كارسورا بول .

### جُمُعه كِنَمَازِ **غريبول كَاجَ** ہے۔''

(كبر العُمَّان ح٧ص ، ٢٩ حديث ٢٩ ، ٢٨ ، ٢١ دار لكتب العلميه ليروت)

### جُمُعَه كيلئے جلدى نكلنا حجّ هے

#### حجّ و غمره کا ثواب

خبعة الاسلام حضرت سنيدُ ناامام محمد غزالي عبدر منه التدالوان فرمات بين ؟ " (مَها زِنْهُ عد ) عَضْر كى مَها ز پرُ هي تك مسجد عن بين رہے اور اگر مَها نِهِ فيضان جُفِعه

سل الناقاليد الراسلم) جوجه رروز جدر أروشريف راسع كاش قيامت كدن أس كي شفاعت كرول كار

مغرب تک مخبرے تو افضل ہے، کہاجاتا ہے کہ جس نے جامع مسجد میں (مجمد ادا کرنے کے بعد دہیں زک کرم) نما زغضر پڑھی اُس کیلئے **ج** کا ثواب ہےاور جس نے (وہیں ڈک کر )مغرِ ب کی نَما زیڑھی اسکے لئے **ج**ح اور**عمرے ک**ا ثواب ہے۔ <sub>(احباء السوم</sub> ب ١٠٠١ درمدر مروس جهال محمد برها جاتا سيأس كوجامع مسجد بولة بيل.

#### سب دنوں کا سردار

**مركا ي**ه دينه، راحَتِ قلب وسينه، فيض گنجينه، صاحِب معظّر پسينه صلى الله تى كى عليد والدوسم كا فرمانِ با قرينه ب، جُسمُ هنك كا ون تمام ونول كا مروار يهاور الله غهرُ و خِهلُ كنز ديك سب سے براہ اوروہ الله عهدُ و خِهلٌ كنز ديك عيدُ الأصْحى اورعيدُ الْفِطْرية براب،اس مِن يَا حَجْ حصلتيس بِين: (١) الله تعالیٰ نے اِس میں آ دم ملیہ السلام کو پیدا کیا اور (۲) اِسی میں زمین پر اُنہیں اُ تارا اور (۳) اِس میں اُنہیں وفات دی اور (۶) اُس میں ایک ساعت ایس ہے کہ بندہ مدر مان مصطعمة (صل الذق ل مدوال بينم) جمل في جمل مي و أشخصر دوسو بارو زود باك مين هذا أس كدوسوم ال سي كمنا وشعا السابول مك-

اُس وَ فت جس چیز کاسُوال کرے گاوہ اُسے دیگا جب تک حرام کاسُوال نہ کرے اور (۵) اُسی دن میں قِیامت قائم ہوگی۔کوئی مُقرَّب فِر شتہ وآسان وز مین اور ہواو پہاڑ اور دریا ایسانہیں کہ جُمعہ کے دِن سے ڈرتانہ ہو۔

(سنن ابن ماحه ج٢ص٨ حديث ١٠٨٤ دارالمعرفة بيروت)

ایک اور روایت میں مرکار مدین صلی الله تعالی علیه دالد دستم نے میہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی جانو رابیانہیں کہ بُڑھ کے دن صُرْح کے وَ قَتْ آفاب نُکلنے تک قِیامت کے ڈرسے چنج تانہ ہو، سوائے آدمی اور دحق کے۔

( موط إمام ماليك ح ١ ص ١٥ حديث ٢٤ ١ دار المعرفة بيروت)

# دُعاء قَبول ہوتی ہے

مركارِمكَهُ مَرَّمه ،سردارِ مدينهٔ منوّده المائلة تعالى عليه والدوسلم كافر مانِ عِنايت نثان ہے، جُمُعه میں ایک ایس گھڑی ہے كه اگر كوئی مسلمان اسے پا كراللّه عَدْدَ حَلْ عو میں مصطفیا (سی الاف فی سیدار اسم) اُس فیف کی تاک خاک الووہومس کے پاس میر اؤکر ہواور وہ بھے پر اُر اُرود پاک نے پڑھے۔

سے کچھ ما نگے تو اللہ عزّ زخرًا سکوضر وردیگا اوروہ گھڑی مختصر ہے۔

(صحیح مستم ۱۰ ص ۲۸۱)

# عَصْر و مغرِب کے درمیان ڈھونڈو

**حُصُّور** پُرنور، شافع بومُ النُّشُورصنَّى مَدْ عَان عليه والدوسنم كا فرمانِ پُرسُر ور

ہ، " بحد معد کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے اُسے عَصْر کے بعد

ے غروب آقاب تک تلاش کرو۔ (ترمدی جامس ۴ حدیث ۱۹۶۹ر هکر بروت)

# صاحب بهارشربعت كاارشاد

حضرت صَدُرُ الشَّو يعهمولينا محرام وعلى اعظمى رحمة الدتول علي فرمات

ہیں ،قبولتیتِ دی ء کی ساعتوں کے بارے میں 'دوقول قُوی ہیں(۱) امام کے ثطبہ کسٹے بیٹھنے ہے ختم مَمَا زنگ(۲) مُٹھعہ کی پیچیلی ساعت ۔

(بروشريت حقد إص ٨٩ مدمة الرشدر لي شريف)

17

العرب مصدما (سن الدن في مدر الدسنر) جس كے پاس ميراؤكر مواوروه جي يرؤز ووثريف نديز هي تو توكوں على وه كوس ترين مخط ب

# قبولیّتِ کی گھڑی کون سی؟

مُفْسِمِ شهيرِ حَكِيمِ الْمُستِ مفتى احمد بإرخان عليه رخمة المنّان فرماتے ہيں ، م رات میں روزانہ فبولتیت دعا کی ساعت آتی ہے مگر دِنوں میں مِرْ ف محمعہ کے دن \_گریقینی طور پر بینہیں معلوم کہ وہ ساعت کب ہے ، غالب بید کہ **دو مطبول** کے درمیان یا مغرب سے کچھ پہلے ۔ایک اور حدیث یاک کے تُحت مفتی صاحِب فرماتے ہیں،اِس ساعت کے متعلّق عکماء کے جالیس قول ہیں،جن میں <sup>د</sup>و قول نے، دو توی ہیں،ایک <sup>د</sup>وخطبوں کے درمیان کا ، دوسرا آفتاب ڈو ہے وقت کا۔ حكايت: حضرت ميّد تُنافاطِمةُ الزُّهواء رض الله تعالى عنها أس وقت خود خَر ب میں بیٹھتیں اور اپنی خادِمہ فِضَّہ بنی مند تعالیٰ عنها کو بابَر کھڑا کرتیں ، جب آفتاب بہتر یہ ہے کہ ایس ساحت میں (کوئی) جائع دعا مائے جیسے بي قرانی دعاء: رَيِّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَنَابَ الكاير (تسرجَهمَه كنزُ الايمان: اسهار سرتهمين ونيايس بهلائي وساورجمين

۔ فعد معن مصنف (سل اخذ ق لا عبدار اسلم) جس کے پاس میر اقر کر ہوا اور اُس نے ڈر ووٹٹریف شدیڑ ھا اُس نے جٹا کی۔

آ پخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوز خے بچا۔ پ ۲،۱ ہفرہ ۲،۱)

۔ (سَخَسَامِ اوَ جَامِ ۳۲۵۲) دُعا کی نتیت سے دُرُود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں کہ دُرُ ود

پاک بھی عظیم الشآن دُعاءہے۔

افضل میہ ہے کہ دونوں مطبول کے درمیان پغیر ہاتھ اُٹھائے

بلا زَبان بلائے ول میں دُعاء ما کی جائے۔

مر جُمُعه كوايك كرور 44 لا كم همم سا زاد

مركا يدمد ينه صلى الله قالى عليه واله وسلم كا ارشادِ رحمت بنيا دب، محسمعه ك

دن اور رات میں چوہیں گھنے ہیں کوئی گھنٹا ایسانہیں جس میں القد تعالی جہنّم ہے

**چىدلا كوآ زاد**نه كرتابو،جن پرچئم **واچب** بوگيا تھا۔

(مسدابي يعني ح٣ص ٢٣٥ حديث ٢٤١١ دارالكتب العلميه بيروت)

مد مین مصطفیا (سی اند تدار مندر الدر مندر) جس کے پاس میر، و کر جوااور اس فے جھے پر دار دو پاک ندر و ها تحقیق و و بد مخت ہوگیا۔

# عذابِ قَبر سے محفوظ

تا جدا برمدینهٔ منوَّره ، سلطانِ ملهٔ مکرّ مه ملی الله تعالی علیه واله دستم نے ارشاد فرمایا ، جورو زِنجمعه یا فب بُمُعه ( یعن جُمعرات اور بُمُعه کی درمیانی شب) مرے گاعذا ب قبر سے بچالیا جائیگا اور قبیا مت کے دن اِس طرح آئیگا که آس برشهبیدول کی ممر ہوگی۔ ( جبیة الاولیاء ح مص ۱۸۱ حدیث ۳۶۹ دراسکت العلمیه میروت)

## جُمُعه تا جُمُعه گناهوں کی مُعافی

حضرت سیّد ناسکمان فاری رض الله تعالی عند سے مروی ہے، سلطانِ
دو جہان، فَنَهُنْشاءِ کون ومکان، رَحْمتِ عالمیان صلی الله تعالیٰ علیہ دالہ وسلم کا فرمانِ
عالیشان ہے، جوشخص مجھمعه کے دن نہائے اور جس طہارت (یعنی پاکیزگ) کی
استِطاعت ہوکرے اور تیل لگائے اور گھر میں جوخوشہو ہو ملے پھر نماز کو نکلے اور دو
الشخصوں میں جُدائی نہ کرے یعنی کا فوخص بیٹھے ہوئے ہوں انھیں ہٹا کر بیچ میں نہ

بیٹے اور جونماز اُس کے لئے لکھی گئی ہے پڑھے اور اہم بنب نُطبہ پڑھے تو پُپ
رے اُس کے لئے اُن گناھوں کی، جو اِس بختعہ اور دومرے بختعہ کے
درمیان بیں مغیرت ہوجا نیگی۔
درمیان بیں مغیرت ہوجا نیگی۔
درمیان بیں مغیرت ہوجا نیگی۔

#### 200 سال کی عبادت کا ثواب

حطرت سید ناصدین اکبروحفرت سید نام کران بن صین رضی مدی نام کار اورت کرتے ہیں کہ تا جدار مدین منورہ اسلطان مکہ مکر مدیلی الدی فی مارور الدیم اور الدیم کے ارشاد فر مایا، ''جو جُمعہ کے دن نہا گئی اس کے گناہ اور خطا کمیں منا دی جاتی ہیں اور دوسری ہیں نیکیال لکھی جاتی ہیں، اور دوسری ہیں اور دوسری میں اور دوسری روایت میں ہے ہرقدم پر بیس سال کاعمل لکھا جاتا ہے (السعدم الاوسط سطر نی حدیث میں ہے ہرقدم پر بیس سال کاعمل لکھا جاتا ہے (السعدم الاوسط سطر نی حدیث اور دوسوی کی اور جب نما زسے فارغ ہوتو اُسے دوسو سطر کی مدید کار کام کی کار جب نما زسے فارغ ہوتو اُسے دوسو سودن کے میں کی کار درجیاء اندات العربی بروت)

خوجاني مصطفيع (صحالات فال حدور سم) بدرة مرسمين (جم معام) براز دريك باحقة جمد بريحي بالحويد فنك عماق م جانول سك رب كارس -

## برحوم والدَين كو هر جُمُعه اعمال پيش هوتے هيں

و عالم کے مالک ومختار ہمگی مَدَ نی سرکار مجبوب پروُرُدُگار غـــرُوَ خـــرُو صنَّى ابتدتعالی ملیہ دار رسِّنم نے إرشا دفر مایا ، پیراور جَمعر ات کواللّٰہ عَــــرُّو حَـــنْ کےحضُور اعمال پیش ہوتے بیں اورائیمائے کرام عدیدم الصّدة و السلام اور مال باب کے سامنے ہر **مجسمُعُعَا**و۔وہ نیکیوں برنُوش ہوتے ہیںاوران کے چہر وں کی صفائی و تابش ( یعن چک دمک) بڑھ جاتی ہے ، تو اللہ سے ڈرواور اپنے وفات یا نے والوں کواسيے مُناهول سے رنح نه پنجاؤ۔

(نوا درالاصول ليترمدي ص ٢١٣، در صادر بيروت)

# جُمُعہ کے یّانج خُصُومی اَعُمال

حضرمت سيّرُ نا ابسو سَعيه رض الله تعالى عنه سيمَر وي هيه، سركارٍ دوعالم نور مُجَسَّم ، شاهِ بني آدَم ، رسولِ مُنْحَتَشَم منَّى الله تعالى عليه والدوسَّم كافر مانِ مع فد مان مصطفی (سی در اسم) جس فجم را ایک زرو پک بر مااندت ان سروس متی ایم الله است

ہے،''پاٹی چیزیں جوایک دِن میں کرے گااللہ عَدُّوَ جَنْ اُس کُوہِ تی لکھ دےگا(ا) جو**م بیش کی عیادت** کو جائے (۲) **نما زِ جِنَا ز**ہ میں حاضر ہو (۳) **روز ہ**ر کھے، (٤) (نمَازِ) **جُمُعہ** کو جائے اور (۵) **غلام** آزاد کرے۔''

(صحیح اس حماً ن ح٤ص ١٩١ حديث ٢٧٦٠دارالكتب العلميه بيروت)

# جنت واجب بوگئ

حضرت سند ما الله على الله على

( المعجم الكبر ، ح ٨ص ١٩٧ حديث ٧٤٨٤ اراحياء التراث بيروت)

27

ه و هان مصطفيل ( من اندق لا طيداريسم ) جس نے مجھيروس مرتبرؤ رُود پاک پر هداند تعالى أس پرسومتيس تا زل فر ما تا ہے۔

#### مثرت جُمُعہ کا روزہ نہ رکھنے

قصوصیّت کے ساتھ تنہا جُسمُعه یا مِرْف ہفتہ کاروزہ رکھنا مکروہِ

تُنُوٰ یہی ہے۔ ہاں اگر کسی مخصوص تاریخ کو جُسمُعه یا ہفتہ آگیا تو کراہت

نہیں مِشَلُّ ۵ اشَعالُ المُعظَّم ، ۲۷ رَجَبُ المُرَّجَّب وغیرہ مف وان مصطفلے

صن اللہ تعالی علیہ وا مرسلم '' جُسمُعه کا دِن تمہارے لئے عید ہے اِس دن روزہ مت

رکھو گریہ کہ اس سے پہلے یا بعد میں بھی روزہ رکھو۔

(اَلتَّرُعِيْب والتَّرُهِيَب ح ٢ ص٢٦)

#### س ھزار برس کے روزوں کا ثواب

مرکار اعلیمفرت امام اُحدرَ ضا خان علیدر منه الرض فرماتے ہیں ،روزهٔ محمعه لینی جب اس کے ساتھ بَنج شَنْبه (لینی مُعرات کا) یاشَنبُه (ہفتہ کاروزه) بھی شامِل ہو،مروی ہوا، **دس بزار برس کے روزہ کے برابر ہے۔** 

( فناوي رضويه جديدج ١٥٥٥)

۲۳)

الله (سن الله في مدود الدسم) مم جهال محى موجه يرؤ زود يرمعوتم اداؤ رود محد تك بهتما سب

## جُمُعه کو ماں ہاپ کی قَبر پر حاضری کا ثواب

م**سر کا بر**نا مدار ، لاوعالم کے مالیک وقتی رہ شَہَنْشا وِ اَ ہرا رسلی انتہ تعالیٰ علیہ والہ دِسلم کا فرمانِ خوشگوارہے، جواینے ماں باپ دونوں یا ایک کی قبُر پر جر جُسمُعہ کے دن نِیارت کوحاضِر ہو،اللّٰدتع لیٰ اُس کے **گناہ** بخش دےاور ماں باپ کے ساتھ

لَجْهَا بِرِيًّا وَكُر نِے والالكھاجائے۔ ( یو در لاصور سرمدی، ص ۲۶ دار صادر بیروت)

# قَبُرِ والدَين پر ياسين پڙهنے کي فضيلت

حشور اكرم، نور بحتم ، شاه بني آ دم صلى الله تعالى مليدا روسلم في إرشاد فرمايا ،

جو شخص روزِ مُحمُعه این والِدَ بن ماایک کی قَبْر کی زِیارت کرےاوراس کے پاس

يسين يرهي بخش وياجائ - (الكابر لاس عدى جه ص ١٨٠١ دارالمكر ببروت)

## تين هزار مغفرتين

سلطان حر مين ، رحمت كوئين ، نانائ خسنين صلى الله تدلى عليدار وسلم ورض الله

تدلیم کا فرمان ہاعیث خین ہے، جوہر مجمعُ عه والدّ بن یا ایک کی زیادت قَبْرُ کر کے

Y£

فعد حان مصطفی : ( سی اندی ل بدر ابدشم ) جمل نے جمع بول مرجد کی اورول مرجد الم بروا ک بروا ک بروا مت ک دن جمری فنا احت کے گ

وہاں یلسین پڑھے، یلسین (شریف) میں جنے ترش ان سب کی گنتی کے برابرالقد تعالیٰ اس کے لئے مغفرت فرمائے۔(انعاب السادہ المنفن میں ۱۰ ص ۳۱۳ ہیرون) میں سے ایک کی قبش پر حاضر جو کریا سین شریف پڑھنے والے کا تو بیڑا ہی یار ہے۔ میں سے ایک کی قبش پر حاضر جو کریا سین شریف پڑھنے والے کا تو بیڑا ہی یار ہے۔

س سے ایک فینو پر حافظر ہو گریا سین تریف پڑھنے والے کا تو بیڑ اہی پار ہے۔ البحد مدا والله عبر وحل یا سین شریف میں 5رکوع83 آیات 729 کلمات اور 3000 تُرُوف ہیں اگر عِندَ اللّه ( یعنی الله عبر وحل کے فرد کی ) میں تنتی وُرُست ہے تو اِن شاءَ اللّه عرو حل تمن ہر ار مغیر اوں کا تو اب ملی گا۔

# رُوحَيِن جَمُعٌ هوتى هين

جُسمُ عله کے دن یا (جُمع ات و جُمعہ کی درمیانی) رات میں جویاسین شریف پڑھے اس کی معیفر ت ہوجا کیگی۔ جُمعہ کے دن **رُوسی** جُمع ہوتی ہیں لہٰذالاس میں زیارت ِ ثُبور کرنی جائے اور**اس روز جمع**م نہیں بھڑ کا یا جاتا۔

(بهارشريت عقه عن ١٠٤ مدية المرشد يريلي شريف)

#### فو حان وصطفية الاسني الدن في دوار اسم ) جمه برؤ أدود باك كي كثرت كروب وشك يرتمبار يا الم طهارت ب-

مركار اعليمطر تامام أحمد رضاخان عليدهمة الرمن فرمات مين: "زيارت (تُور) كا افضل وقت روز بمعد بعد منماز صح ب-" (فادى رضوية ٢٥٥ رضافا وَهُ يشن لا بور)

# سُورَةُ الكُهِف كي فضيلت

حضر ستوسيد ناعبداللد ابن محسمون الله العناسيم وي ب، نتي

رَحْت بُفْعِ المِّت ، هَمَ تَشَاوِنُوَّت ، تاجدار رس لت سنَی الله تعالی علیه واله وسلَم کا فرمانِ باعظمت ہے، '' جُوِّخص جُسمُعَه کے روز سُسورَةُ الگھف پڑھے اُس کے قدم سے آسان تک نُو ربُدند ہوگا جُوقِیا مِت کواس کے لیے روش ہوگا اور دو جُسمُعوں کے درمیان جو گناہ ہوئے ہیں بخش دیئے جا کمیں گے ''

(اَلَّتُرْغِيَب وَالتَّرْهِيُب ح اص ٩٨ دارالكتب العميه بيروت)

# دُونوں جُمُعہ کے درمِیان نور

حمضرت سید نا ابو سعیدرض الله تدانی عندسے مَر وی ہے، حُصُّور سرایا نور، فیض سیجور، شاوغیور، سلّی الله تعالیٰ علیہ دالہ دسم کا فرمانِ نورٌ علیٰ نور ہے، '' جو شخص بروزِ بُحْمعہ **سُورَةُ الْحُهُف** پڑھے اس کے لیے دونوں مُحـمُعوں کے درمِیان نور فوجان مصطفی (طیانده ل میداند) ص سالاب پی ای او بازی که از جه یک براه) میکاب پی گفتار بیگافی شده از کین استفاد کرد. این گ

(اَلتَّرُغِيُب وَ التَّرُهِيُب ح ا ص ٢٩٧ د رالكتب العسميه بيروت)

روش ہوگا۔''

ا میک روایت میں ہے،''جو سورۃُالگھف شبِ بُرُعد (یعن بُرُعرات اور بُرعہ کی درمیانی شب) پڑھے اس کے لیے وہاں سے **کھبہ تک ٹور**روشن ہوگا۔''

( سن الدرمي ح٢ص٢٤٥ حديث٣٤٠٧ كراتشي)

# سورة لحم الدُّخان كَانْسَلِت

حضرت سیّد نا ابو اُمهامه رض الله تعالی عندے مر وی ہے، مُضُور سرایا ۱۸۰۰

نور، فيض گنجور، شاوغيور، صنى الله تعالى مديه دا به دستم كا فرمانِ بخت نشان ہے، ' جو شخص

بروز جُمّع یاشب جُمّعہ سورہ خسم الدّعان پڑھے اس کے سیے اللہ عزوجل حمّت

میں ایک گھریٹائے گا۔ ( مستحم لکبیر للطبرامی حدیث ۸۰۲۱ - ۸ص۲۹دار احیاء

منرے میروت **ایک** روایت ہے کداس کی مغیر ت ہوجائے گی۔

( جامع ترمدی ح ٤ ص ١٠٤ حديث ٢٨٩٨ در نفكر بيروت)

## ستّر هزار فرشتوں کا اِستِففار

اَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُهَارِدَ الْمُهَاجِرِين، مُسِحِبُ الفُقُواءِ وَالْمُسَاكِين جَنْبِ وَحُمَةٌ لِلْعَلْمِين صَى اللَّهَ الْمُعَلِدُوالدِسَمَّ كَافْرِ مَانِ دِلْشَيْنَ ہِے، جُوْفُقَ شِب جُمُعہ كو سورہ لحم الدُّعان پڑھے اس كے ليس**تر ہزار ف**رِشتے اُسْتِغف ركريں گے۔''

( جامع ترمدي ج ٤ ص ١٠ ؛ حديث ٢٨٩٧ . در نفكر بيروث)

#### سارے گناہ مُعاف

(مجمع الزوائد - ٢ص ، ٣٨ حديث ١٩ ، ٣٤ ارالفكر بيروت)

**YA** 2

فرجان مصطفى (صدى دى درائم) بوجم بالكرج وزور فرين باعتاج القاف أسكيت ايك قير درج كعتا ادوك قيراد احديها المتناب

# نَمَازِ جُمُعه کے بعد

**اللَّد** تبارَك وَ تَعَالَى بِارِه ٢٨ س**ورَةُ الجُمُعِه كِي آيت نُمِبرِ اللَّ** 

ارشادفرما تاہے:۔

ترجمسة كنزالايمان " كيرجب لمَاز (جمعه ) ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤاور ر ٔ ومل بند کا فضل تلاش کرو اور ایند کو بُرمِت یا د كرواسُ المليديركه فَلاح ياؤ-"

وَاذَا قُضِيَتِ الصَّالُوةُ فَانْتُكُ رُوا فِي الْأَرْضِ وابتنغوامِن فضل الله وَاذْكُرُواالله كَتْنُرُا لَّعَلَّكُمْ ثَفْلِحُوْنَ<sup>©</sup>

**صَدَرُ** اَلاَ فاضِل حضرت علّا مه مولینا سید محمد نعیم الدّین مُر ادا آبادی عنیه رمة ،ملّه الهادي اس آيت كَنْحُت تفسيرِ مَعـزاڤ نُ الْعِرفان مِين فرمات عِين ،اب ( يعني ئما زِجُہُمہ کے بعد )تمہارے لیئے جائز ہے کہ معاش کے کاموں میں مشغول ہویا

كام بين ..

ةً هو صاب مصطفير (من الدس ميدار بدلم) جوجه يريك مرجة واوثر يف يزحنب الدخال أن كيك يكر اوا برلكمتنا اورايك تيراوا وديما وجن ب

طَلَبِ علم یا عِیاوت ِمریض یا شرکت ِ جنازہ یا زِیارَتِ عَلَم عَلِی کے مِثْل کاموں میںمشغول ہوکرنیکیاں حاصِل کرو۔

# مجلسِ علَّم میں شرکت

مما زیجعہ کے بعد جلس عِلم میں شرکت کرنامُستحَب ہے انسب مطهری

(کیمیائے سعادت ح اص ۱۹۱۱ تشارات گنجینه تهرال)

میٹے میٹھے اسلامی بھائیو!ادانیگی جُسمُعَه واجِب بونے کے لئے

گیارہ شُرطیں ہیں ان میں ہے ایک بھی مَعدُ وم (کم) ہوتو فرض نہیں پھر بھی اگر

#### فوجان مصطفيل (ساردن دراباه) جوجمه بروروو باكساخ هنا مجور كياوه جشته كاراسته بحول كي-

پڑھے گانو ہوجائے گابلکہ مروعاقبل بالغ کے لئے جُمُعد پڑھناافضل ہے۔ نابالغ نے جُمُعہ پڑھاتونُفُل ہے کہاس پرنَما زفرض ہی نہیں۔

(درمحنارمع ردائمحتار ج ٣ ص٢٦ تا٢٩)

# "باغوث الْأعظم "كياره رُوف كي ادأين مع مع مرض مون كي 11 مراكظ

(۱) شَهر میں مُقیم ہونا (۲) صِحّت لینی مریض پر جُمُعیفرض نہیں مریض

ے مُرِادوہ ہے کہ سیجہ جُمعہ تک نہ جاسکتا ہویا چلاتو جائے گا مگر مرض بڑھ جائے گایا دیر میں اچھا ہوگا۔ شیخ فانی مریض کے تھٹم میں ہے (۳) آزاد ہونا ، غلام پر جُمعہ فرض نہیں اور اُس کا آقامنع کرسکتا ہے (٤) مُرْد ہونا (۵) بالغ ہونا (۲) عاقبل ہونا۔ یہ دونوں شرطیں خاص جُمعہ کے لیے نہیں بلکہ ہرعبادت کے وُجوب میں عُمْل وبُلُوغ شَرْط ہے (۷) انگھیارا ہونا (۸) چلنے پر قادِر ہونا (۹) قید میں نہ ہونا

#### فخ خد صان مصطفی استی است استان اید استان بحد یا کترت سے زود و ک برخوب شک تبدر جحد بروزود پاک پر عز تمهارے کنا بوں کیلے منفرت ہے۔

(۱۰) بادشاہ یا چور وغیرہ کسی ظالم کا خوف نہ ہونا(۱۱) مینہ یا آندھی یا اُولے یا

سردی کا نه ہونا یعنی اِس قَدَر کہان سے نقصان کا خوف صحیح ہو۔ (ایصاً)

**جن** پرئماز َفْرض ہے مگر کسی شَرْعی عُذْر کے سبب بُخمعہ فرض نہیں ، اُن کو بُخمعہ کے روزُ ظہر مُعاف نہیں ہے وہ تو پڑھنی ہی ہوگی۔

## جُمُعه کی سنّتیں

نُمَا أَدِ جُدُهُ عده کے لئے اوّل وَقت میں جانا، **یسواک** کرنا، اپتھے اور سفید کیڑے بہننا، قبل اور خوشبولگا نا اور پہلی صَف میں بیٹھنامُستَ حَب ہے اور فسل سفت ہے۔ مسل سفت ہے۔

# غُسلِ جُمُعہ کا وقُت

مُفَمِّرِ شَهِيرِ كَيْمِ الْلُمْت حضرت مِفتی احمد يارخان عليه رحمة الحدّ ن فرمات ميں ، بعض عكما ئے كرام دَجِـمَهُـمُ اللّٰهُ تعالىٰ فرماتے ہيں كه غسلِ جُمْعهُ مُما زكيليے مَسون موصل مصلف (مل الدن مدرارام) جوجم بردوز جعد وُرُود ثريف بر سع كايس قيامت كون أس كي شفاعت كروس كا-

ہے ندکہ کجے مُ عدہ کے دن کیلئے۔ جن پر کھتھ کی نُما زنہیں اُن کیلئے بیٹسل سنت نہیں ، بعض عکمائے کرام رَحِمَهُ ہُم اللّٰہُ تعالیٰ فرمائے ہیں کہ جمعہ کاغسل نَما نِکھھ سے قریب کروجنگ کہ اس کے وضو سے جُمُعہ پڑھو گرجن بیہ ہے کہ خسل کھتھ کا وقت طلوع فَجْر ہے شُرُ وع ہوجا تا ہے (بسر ، قرص ۲۳۶) معلوم ہوا عورت اور مسافر وغیرہ جن پر جُمْعہ واجِب نہیں ہے اُن کیلئے غسل بُمُعہ بھی سنت نہیں۔

# غسل جُمُعہ سنّتِ غیر مُؤكّدہ ھے

حضرت علّا مدابنِ عابِدین شامی رمهٔ الله تعالی علیفر ماتے ہیں، نمازِ بُمُعه کیلیے عُسل کرناسُنَنِ زَوائِد ہے ہے اِس کے ترک پر عِتاب (بینی ملامت) نہیں۔

(درمختار معردالمحتار ج اص٣٠٨)

# خطبه مين قريب دَسنے كى نضيلت

حطرت سيِّدُ نا سَهُ رَه بن جُندَ برض الله تعالى عند عمر وي هيء

فيضان جُمُعه

ور من مصطعما (صلى الله تعالى عليد السائم) جس ني جي برود فظهد وومويار فراووياك يؤهد أس كردوموس ل كالمناه ف اول مك

کنشورسراپا نور، فیض گنجور، شاہِ غَیور، منّی الله تعالیٰ علیہ دالہ دستم نے فرمایا،'' حاضر رہو خطبہ کے وقت اورا ہام سے قریب رہو اِس لئے کہآ ۃ می جس قدَر دُوور ہے گا اُسی قَدَر **جنب میں بیجی** رہے گا اگر چِہ وہ (یعنی مسلمان) جنت میں داخِل طَر ورہوگا۔

( ابوداؤد ح ۱ ص ۱۹ محدیث ۱۱۸ دار احیاء انتراث معربی بیروت)

# توجمعته كالواب بسطا

جو بُمُعہ کے دن کلام کرے جبکہ امام نُطبہ دے رہا ہوتواس کی مثال اُس **گلا ھے** جیسی ہے جو بوجھا ُٹھائے ہواوراُس دقت جوکو کی اپنے ساتھی سے یہ کہے کہ'' چپ رہو'' تو اُسے **بُمُعہ کا تُواب** نہ ملے گا۔

(مسلدِ امام حمد بن حشر، ١٠٠ ص ٤٩٤ حديث ٢٠٣٠)

چُپچاپ خُطْبه سُننا فَرض هے

**جو** چیزیں نماز میں حرام ہیں مَثُلُا کھانا پینا،سلام وجواب وغیرہ بیسب

خد جان مصنعها (صلى الدن ل بدوار الله ) مع محض كى تاك خاك ألود جوجس كم باس مير اذكر جواد رود جحد براز أرود ياك نديز مع-

نُطُنه کی حالت میں بھی حرام ہیں یہاں تک کہ نیکی کی وعوت دینا بھی۔ہاں خطیب نیکی کی وعوت دینا بھی۔ہاں خطیب نیکی کی وعوت دے سکتا ہے۔ جب خصطب پڑھے، تو تمام حاضر بن پرسننا اور پُپ رَ ہنا فرض ہے، جولوگ امام سے دُور ہوں کہ خُطبہ کی آ وازان تک نہیں بہنچی انہیں بھی پُپ رَ ہنا واجب ہے اگر کسی کو بُری بات کرتے دیکھیں تو ہاتھ یا مرکے اشارے سے مُنع کر سکتے ہیں ذَبان سے تا جا مُزہے۔

(درمحتارمع ردالمحتار ج٣ص ٣٦،٣٥ )

# مخطبه سنن والاؤر ودشريف نبيس بره صكتا

مرکار مدینه سلی القد تعالی عدید واله دسم کا نام پاک خطیب نے لیا تو حاضر بین ول میں وُ رُود شریف پڑھیں آبان سے پڑھنے کی اس وفت اجازت نہیں ، بونہی صحابۂ کرام علیم الرضوان کے ذِکرِ پاک پراُس وقت رض اللہ تعالی علم آبان سے کہنے کی اجازت نہیں۔

(ایضاً صر ۲۲) مو معد مصطف (سی اندق ل مدرا راسم) جم کے ہائی میر اؤ کر مواور وہ مجھ پر دُرُ دوشریف ندیز ھے تو تو کول بی وہ مجول آر ای محض ہے۔

## خُطبهٔ نکاح سُننا واجِب هے

خُطْبَهُ جُسُعه كےعلاوہ اور مُطبول كاسٹنا بھى واچب ہے مَثَلًا مُطبهَ

(درمختار مع ردانمحتار ج ٣ ص ٣٢)

#### عيدَ ين ونِكاحَ وغير بُما۔ ممل

# مہلی اذان ہوتے ہی کاروبار بھی ناجائز

ممل بیل اذ ان کے ہوتے ہی (نماز کھند کے لئے جانے کی ) کوشش (شُر وع

کر دینا)وابِدب ہے اور نیع ( لینی خرید وفروخت) وغیرہ ان چیزوں کا جو سَعَی (

کوشِش) کے مُنافی ہوں چھوڑ دینا واجِب ۔ یہاں تک کدراستہ چلتے ہوئے اگر

خرید و فروننت کی توبیز بھی ناجائز اور **مسجد** میں خرید و فروننت آوسخ**ت گناہ** ہے اور

كهانا كهار باتها كهاذان جُمُعه كآوازآني الربيانديشه وكهكهائ كاتوجُمُعه

فوت ہوجائے گاتو کھانا چھوڑ دے اور جُمُعه کوجائے۔ جُمُعه کے لئے اطمینان

ووقار کے ساتھ جائے۔ (عالمگیری ج ۱ ص ۱٤٩، درمحتار مع رداسمحتر ج۴ ص ۳۸)

آج کل علم دین سے دُوری کا و ورہے ،لوگ دیگرعبادات کی طرح

(منی دن لبدور بنز)جس کے یاس میراذ کر ہوااوراً س نے دُرُ ووشریف ندیر ها اُس نے جفا کی۔

فطبه سننے جیسی عظیم عبادت میں بھی غلطیاں کرکے کی گناھوں کا اِر تیکا ب كرتے بيں البذامَدَ في التجاءِ ہے كہ و حيروں نيكياں كمانے كيلئے ہر محتصہ كوخطيب فبل ازاذان تطبيه منبريرج صف سع يملي بياغلان كرس: "بِسم الله" كي سات حُرُوف كي نِسبت سے خُطْبَه کے 7 مَدَنی پهول

من الله الماري الكريس بين بين المريس في المسلمة المين الوكول كي كردنيس المرينيس الم میلانگیں اُس نے جہنم کی طرف بُل بنایا (نرمدی ج ۲ ص ٤٨ حدیث ٥١٣ دار لیپ نگر میرون) اِس کے ایک معنیٰ بیر ہیں کہاس پر چڑھ چڑھ کرلوگ جہتم

مدين في خطيب كى طرف منه كرك بينها سنّت صحابه م رسنعر و منكوه شويد مر ١٠٢٠) 

میں داخِل ہو نگے۔

مُطبه میں ہاتھ باندھے، دوسرے میں زانویر ہاتھ رکھے توان شاء الله

معلیہ ( مٹی اند نعال مدین رسم ) جس کے پاس میر او کر بوااور اُس نے جھے پر دارُ دو پاک نہ پڑھ حاتحتیق و وجہ بحث ہوگیا۔

عَرُّوْ حَلْ دُورَ كُعُت كَانُوابِمليكا \_ (مِراة شرح مِشكونة ج٢ ص٣٣٨)

مسيئ اعليحضوت امام احمد رضاخان عبه رُكمة الرَّحْس فرماتِ بين ، وتخطِّج مين مُصُّو رِا قدس صلَّى الله تعالى عليه والدوسلَّم كا نام ياكسُن كردل میں دُرُود پڑھیں کہ زَبان ہے شکوت (لینی خاموثی) فرض ہے۔''

(فتاوی رصویه ح۸ ص ۳۹٥رصا دوندیش لاهور)

کہنا،سلام کاجواب دینایانیک کی بات بتانا حرام ہے۔

( دُرِ مُحتار معرَدُّالمُحتَار ج٣ ص ٣٥)

اعلى حضرت رحمة الله تعانى علي فرماتے ہيں ، بحالتِ تُطبہ چلنا حرام ہے۔ یہاں تک عُکُما کے کُرام فر ماتے ہیں کہ اگر ایسے وفت آیا کہ خطبہ شُر وع ہو گیا تو مسجد میں جہاں تک پہنچا وہیں رُک جائے ،آ گے نہ

28

نمازکے احکام ( نیخانِ جُنعہ

هرمان مصطلبا (من ارتبالي باريم)جس في مجهر برايك بارؤ زود پاك بره حاللد تحاتي أس بروس وتستي يعيم اس-

بڑھے کہ بیمل ہوگااور حال ثطبہ میں کوئی عمل رَوا (بینی جائز) نہیں۔

(فتاوي رضويه ج٨ ص ٣٣٤رضا فاؤنثيشن لاهور)

مديك اعليحضوت رحمة الله تعالى عليفرمات بين " خطبه مين كسي طرف كرون

(أيضاً)

پھیر کرد کھنا (بھی) حرام ہے۔''

# جُمْعه كى امامَت كا اَهَمْ مَسنَله

ایک بہت ضروری اُمرجس کی طرف عوام کی بالکل توجہ نہیں وہ یہ ہے

کہ بُٹھ کواور نَمازوں کی طرح سجھ رکھا ہے کہ جس نے چاہانیا جُمُعہ قائم کرلیا اور

جس نے چاہا پڑھا دیا یہ تا جا تر ہے اس لئے کہ جُمُع فائم کرنا باد شاہ اسلام یا اُس
کے نائب کا کام ہے۔ اور جہاں اسلامی سلطنت نہ ہو وہاں جوسب سے سے بڑا

گیر (عالم) سنّی صَحیح الْعقیدہ ہو۔ وہ اُدکام شَرْ عِیّہ جاری کرنے میں سلطانِ
اسلام کا قائم مقام ہے لہذاؤی ہے۔ مُعہ قائم کرے، فیر اُس کی اجازت کے (شعد)

نہیں ہوسکتا اور میبھی نہ ہوتو عام لوگ جس کوامام بنا کیں ۔ **عالم** کے ہوتے ہوئے **عوام** بطور خود کی کوامام **جیل** بنا سکتے نہ رہے ہوسکتا ہے کہ دو جا رفحض کسی کوامام مقر کر لیس **اپیا** 

**جُمُعه کمیل ثابت بیل** ۔ (بریشریعت عقد عِمَّ ہ ۹ مدینة الرشد بریلی شریف) مالية والمرافقة المرافقة المر

صُلُّوا عَلَى الْحَسِبِ إِ صلَّى اللَّهُ لَهِ إِلَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى

#### یہ رسالہ پڑھ کر دوسرے کو دیدیجنے

شادی تمی کی تقریبات ،اجتماعات ،اعراس اورجلوسِ میلا د وغیره میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقتیم کر کے تواب کمایئے ، گا ہوں کو بہ تبع ثواب تخفي من دين كيلئة اين وكانون يرجى رسائل ركمن كامعول ہنائے،اخبارفروشوں یا بنجی ں کے ڈیہ لیے اپنے ملّمہ کے محر کھر میں وقفہ وقفہ ہے بدل بدل كرستنو ن مجر رسائل كانجا كرنيك كي وعوت كي دهوش مياييا-صَلُّوا عَلَى الحبيب! صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَىٰ مُحَمَّد

# نماز عيد كاطريقه



| 142 | المرادور والعرب المرادور والمرادور و | 137 | ول زنده ب                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|
| 143 | 🖚 ميرکى جماعت نے کی تو کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 437 | الله بخت واجب او حال ہے      |
| 143 | 16424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 438 | فاذعد ليلت جائے سے فل كى الم |
| 144 | 🐗 عيد کي 20 سنتيس اور آداب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 438 | المازمير كيلية أغربان كاست   |
| 146 | جرميدكاليت سخب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 440 | المارميرس بواجب ع            |
| 447 | 🖚 تحر تو یق کے 8 میں پھول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 441 | المارميد كاوقت               |

ورق اللنخ ---





اس رسالے میں ۔۔۔۔

عبيدي جماعت نه ملي تو ؟ 🎈 عبد کي ادهوري جماعت ملي تو ؟

تکبیرتشریق کے8مدنی پھول 📗 د ک زندہ رہیگا 🤚

وعيد كيمسخبات



ورق النيحَ ـ



الْحَمْلُ لِلْهِ رَبِ الْعُلَيِيْنَ وَالصَّلْوَةُ وَالْعَلَامُ عَلَى مَيْدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَا اللهُ فَأَ عُوْدُ بِاللهِ مِنَ الصَّيْطِي الرَّحِيْدِ السِّمِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيْدُ

شیطان لاکھ روکے یه رساله (۱۲ صَفَحات) مکمّل پڑھ لیجئے ،

ان شاءُ الله عَرَّوَجَلَّ اس کے فوائدِ خود هی دیکھ لیں گے۔



# ذرُ ودشريف كي فضيلت

صلّی الندتعالیٰ علیہ دانہ دستم نے اِرشاد فر مایا ، جو مجھ پرشپ جُمُعہ اور رو زِجُمُعہ سو ہار دُ رُ و د معل

شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اُس کی سوحاجتیں پوری فرمائے گا**ستر آپڑ ت** کی اور

ت**نس** دنیا ک -

(تفسير در مىثور ح٦ص٤٥٦دارالفكر بيروت)

صــلُواعــلي الــحبيب!

صلَّى اللَّهُ تعالىٰ علىٰ محمّد

Y

**هٰ و حانِ مصطّفها : (س** هذه الا بدان منه) جو مجمد پر درود ما ک پرُ هنا مجمول گيا وه جشته کا راسته مجول گيا -

# دِل زنده رے گا

تا جداد مرین قرار قِلْب وسین ملّی الله تدلی علیه واله وسلم کا فرمانِ عالیشان به جس نے عید الله کی رات ( یعن شب عید الفِهر اور شب عید الفَهر الله کی طلب تواب کیلئے قیام کیا ( یعن عبادت میں گزارا ) اُس دن اُس کا وِل نہیں مَر ے گا، جس دن کو گوں کے ول مَر جا کیں گے۔ ( سِ ماحد حدیث ۱۷۸۲ ج۲ ص ۲۵۰)

## جَنَّت واجِب هو جاتی هے

ایک اور مقام پر حضرت سیّد نامُعافی بن جُبک بنی الله تعالی عندے مروی کے ، فرماتے ہیں ، جو یا فی راتوں میں شب بیداری کرے ( یعنی جاگ کرعبادت میں گزارے ) اُس کے لئے جُنت واوب ہوجاتی ہے۔ فری السحیج به شریف کی آٹھویں ، نویں اور دسویں رات (اس طرح تین را تیں تو یہ وکیں ) اور چوکی عید الفیطو کی رات ، یا نچویں شکھائی آلمُعَظَم کی پندر ہویں رات ( یعنی ہر کیا اور یعنی ہر کا اور کا کا الله علیہ کی رات ، یا نچویں شکھائی آلمُعَظَم کی پندر ہویں رات ( یعنی ہر کی اعت )۔

. "

هو حان مصطفع (سل الله قدل عيده برسنر) جمس نے مجھ پر كيك وُ رُود ياك پڑ حاالتد قع لي أس بروس رحتين بھيجا ہے۔

## نَماز عید کیلئے جانے سے قَبل کی سنّت

حضرت سبِّدُ نابُرُ بده رض الله تعالى عند سے مروى ہے كد مُضور انور،مشافع

مَحْشو ، مدینے کے تاجور، بنا ﴿ نِ ربِّ اکبرغیوں سے باخبر مجبوبِ دا وَ رعز وجس وصلَّی

المدند لى عليدالد وسلم عيد الفيطر كون كه كها كرنماز كيلي تشريف لي جات

تھاور عیبدِ اَصْحٰی کےروزنہیں کھاتے تھے جب تک نُمازے فارغ نہ ہو

جات - (ترمدی رقم الحدیث ٤٢ ه ج ٢ ص ٧٠ طبعة در الفكر بيروت) اور "بخاري كي

روایت حفرت سیّد نا انس مِن الله ته لی عند ہے ، کہ عید الْفِيطُس كے دِن

تشریف نہ لے جاتے جب تک چند تھجوریں نہ تُناؤل فرما لیتے اور وہ طاق

(صحیح بُخاری ج ۲ ص ٤)

ہوتیں۔

## نَماز عید کیلئے آنے جانے کی سنّت

حعفرت سبِّدُ نالله بر رون الله تعالى عند روايت ب، تا جدار مدينه،

ةٌ خوصان مصطفعا (صلى اندق لويدارونم) جس في جمويروم وتيدة زود باك، يرحما القداقيا في أس يرسوم تيس تازل فرما تاسيه

ئر ورِقَلَب وسینه منی الله تعالی علیه داله دستم عِید کو (ئما زعید کیلئے) ایک راستہ سے تشریف لے جاتے اور دُوم رے راستے سے وائیس تشریف لاتے ۔

(ترمذي رقم الحديث ٤١ ه ج٢ ص ٢٩ دارالفكر بيروت)

## نَماز عيدكاطريقه(حْثَى)

سلے اس طرح نیت سیجے: '' میں نیت کرتا ہوں ڈور ٹعت نماز
عیدُ الْفِطُو (یاعیدُ الْاصْحٰی) کی ،ساتھ کچھ زائد تکبیروں کے ،وابطے اللہ وروس کے ،
یچھے اِس امام کے'' چرکانوں تک ہاتھ اُٹھائے اور الملْہ اکبو کہہ کر حسبِ معمول
عاف کے نیچے باندھ لیجئے اور فتنا و پڑھئے۔ چرکانوں تک ہاتھ اُٹھائے اور الملْهُ اکبو
کہتے ہوئے ایکا و بیجئے۔ پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور الملْهُ اکبو کہہ کرائے اور الملْهُ اکبو کہہ کرائے اور الملْهُ اکبو کہہ کرائوں تک ہاتھ اُٹھائے اور الملْهُ اکبو کہہ کرائے اور الملْهُ اکبو کہہ کرائے تھے اور الملْهُ اکبو کہہ کرائے تھے اور الملْهُ اکبو کہہ کرائے تھے اور المُلْهُ اکبو کہہ کرائے تھے اور المُلْهُ اکبو کہہ کر باندھ لیجئے یعنی پہلی تکبیر کے بعد اُٹھ اُٹھ اُٹھ کے اور تیمن کہا تھے اور تیمن کی تکبیر میں لاکا سے اور تیمن میں ہاتھ ہاتھ باندھے اس کے بعد دوسری اور تیمسری تکبیر میں لاکا سے اور تیمن میں ہاتھ ہاتھ باندھے اس کے بعد دوسری اور تیمسری تکبیر میں لاکا سے اور تیمن میں ہاتھ

فوصان مصطفى (صلىد من الداسم) تم جال بحى بوتى يردُرُ وو يرمونم باردُرُ وو يعلى المراد رود يحد تك الميتما ي

باندھ لیجئے۔اس کو یوں یا در کھئے کہ جہاں قیام میں تکبیر کے بعد پکھے پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنے ہیں اور جہال نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ لٹکانے ہیں

(ماحود از دُرِّم حند اردالمعند ح ٣ ص ٢٦) پھراما م تَعَوُّ ذاور تَسُعِيّه آبِه بِرُ هَكِر المحمد شریف اورسُورَ قاجم (لینی بُندآواز) کیماتھ پڑھے، پھردُکوع کرے۔ دوسری رَکُعَت میں پہلے الحمد شریف اورسُورۃ جم کے ستھ پڑھے، پھرتین بار کان تک ہاتھا تھا کر اللَّهُ اکبو کہتے اور ہاتھ نہ باندھے اور چوتھی بار پغیر ہاتھا تھائے اللَّهُ اکبو کہتے ہوئے رُکوع میں جائے اور قاعدے کے مطابق نَم زمکمُل کر لیجئے۔ ہرکہ و تکبیرول کے درمیان تین بار' سُہے ہے و اللّه '' کہنے کی مِقد ار پُی کھڑ ارّ ہنا

(فتاوی عالمگیری ح۱ص، ۱۵)

## نَماز عِیُّد کس پر واجِبهے؟

#### فعر صابي مصطفيا (سلى ادر ش ليندو البدائم) عمل في مي وال مرتبي اودول مرتبر شام ودود يك بره السي قيامت كون جرى شفاعت هيك

#### الفدير ج٢ص٣٩) **عِيدُ بن مِن نداذان ہے نداِ قامت۔**

(بهايشرايت حصة ٤ ص ١٠٦ مديه المرشد بريلي شريف)

## عید کاخطبہ سنّت ھے

عید بن کی اواکی و بی شُرطیس بیں جو جُسمُعه کی ، صِرٌ ف اتنافرق ہے کہ جُسمُعد میں نُظَبہ شرط ہے اور عید بن میں سنّت ۔ جُسمُعه کا خَطبہ لل از مَماز ہے اور عید مین کا بعد از نَماز۔ (حدصة العناوی ج اص ۲۱۳)

## نَماز عيدكا وقت

ان دُونوں نَمَازوں کا وَقَت صُوری کے بَقَدَرایک نَیزه بُلندہونے (یعنی طُلُوع آفاب کے 20 مِنْ ط کے بعد) سے صَدعو ف محبولی یعنی نیصف النّهادِ طُلُوع آفاب کے 20 مِنْ ط کے بعد) سے صَدعو ف محبولی یعنی نیصف النّهادِ مُرْدی تک ہے (نبیس الحقائق ج اص ۲۲ منان) مگر عید دُالَّ فِيطُو مِيْ وَرِيَكُرنا اور عَدالَ اللّه عَلَى جَدر بِرُهِ هنا مُستَحب ہے۔ (خلاصة العناوی ج اص ۲۱٤)

 $\overline{v}$ 

موجاب مصطفی (سلی در قال مدی الدیم) بھے پر دُرود یاک کی کار ت کرو ب شک بیتمهارے سے طهارت ب

## عید کی اُدُهوری جماعت ملی تو.....؟

میلی رَکْعَت میں امام کے تکبیریں کہنے کے بعد مُقَتَّدی شامِل ہوا تو اُسی وَ قت (تکبیر تحریمہ کے عِلاوہ مزید) تین تکبیریں کہہ لے اگر چیدا مام نے قراء ت م شروع کردی ہواور تین ہی کیےا گرچہ امام نے تین سے زیادہ کہی ہوں اورا گراس نے تکبیریں نہبیں کہ اہ م رُکوع میں چلا گیا تو کھڑے کھڑے نہ کہے بلکہ امام کے س تھ رُکوع میں جائے اور رُکوع میں تکبیریں کہہ لے اور اگر امام کورُ کوع میں پایا اور غالِب گُمان ہے کہ تکبیریں کہہ کرامام کوڑگوع میں یالیگا تو کھڑے کھڑے تکبیریں کیے پھرزگوع میں جائے ورنہ الملّنہ اکبو کہہ کرزکوع میں جائے اور ا زُکوع میں تکبیریں کیے پھراگراس نے زُکوع میں تکبیریں پوری نہ کی تھیں کہامام نے سر اُٹھالیا تو باقی ساقط ہو گئیں (یعنی بَقیْہ کلبیریں اب نہ کہے) اور اگرامام کے رُکوع ہے اُٹھنے کے بعد شامِل ہوا تو اب تکبیریں نہ کیے بلکہ (امام کے سلام بھیرنے کے بعد) جب اپنی (بَئِیّہ ) پڑھے اُس وَ فتت کیے۔اور رُکوع میں جہاں تکبیر کہنا بتایا گیا اُس میں ہاتھ نہ اُٹھائے اور اگر دوسری رَ ٹعَنت میں شامِل ہوا تو

غر جان مصحفیل (صلیان تبال بدر رستر) مر ناتاب علی می بردود کی کساتی جب تک میر نام اس تا کسید عمال شدار شدار کیدا ستان کرار و اس ک

پہلی رَ ٹُعَت کی تنگبیریں اب نہ کیے بلکہ جب اپنی فُوت شُکدہ پڑھنے کھڑا ہواُس وَفْت کے۔ دوسری رَ کعَت کی تنگبیریں اگر امام کے ساتھ پا جائے فَہما (یعنی تو بہتر)۔ ورنداس میں بھی ؤہی تفصیل ہے جو پہلی رَ ٹُعَت کے بارے میں مٰدکور ہوئی۔ (ماحود از دُرِّمعنار عردالسعنارج سے ۲۰۵۰،۰۰۰)

## عید کی جَماعت نه مِلی تو کیا کرے؟

امام نے نَمَاز پڑھ لی اور کوئی شخص باقی رَہ گیا خواہ وہ شامِل ہی نہ ہُوا تھایا شامِل تو ہوا مگراُس کی نَماز فاسِد ہوگئ تو اگر دُوسری جگهل جائے پڑھ لے ور نہ (بغیر جہ عت کے )نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں بہتر سے کہ میڈھس کچپارز گفت جیاشٹ کی نَماز پڑھے۔
(وَزِعَارِج مِسْمِ ۱۹۸۵م)

## عید کے خطبے کے اَحْکام

ممازے بعدامام دوخطبے پڑھےاور خُسطَب ہُ جُسمُعَه میں جو چیزیں م سنّت ہیں اس میں بھی سنّت ہیں اور جو وہاں مکروہ یہاں بھی مکروہ ۔ صِرْف دو فوهان مصطفيا (سلاندة فاحدوال ملم) جي ركثرت ن ذروباك برهوب شكم ادامي بروزاد باك بإهمام ي الا بول كفي مفرت ب-

باتوں میں فرق ہا کی بیکہ مجمعُ کے پہلے فطبہ سے پیشتر خَطیب کا بیٹھناسڈ تھااوراس میں نہ بیٹھناسڈت ہے۔ دوسرے بیکداس میں پہلے فطبہ سے پیشتر 9 بار اور دوسرے کے پہلے 7 باراور فرنجرسے اُترنے کے پہلے 14 بار اللّٰہ اکبر کہنا سنّت ہے اور جُمعہ میں نہیں۔

( وُرْ يَكَّارِجْ ٣٥٠ مَرِ ٥٨٠٥٠ بِهِ ارْشُر لِعِت حصّه ٤ ص ١٠٩ مدينة المرشد بريني شريف)

اِس مُبارَك مِصْرَع ' دیدوعیری میں غم مدینے کا 'کے بیس مُبارَك مِصْرَع ' دیدوعیری میں غم مدینے کا 'کے بیس مُروث کی نسبت سے عید کی 20 سُنتیں اور آداب عید کے دِن یہ اُمُورَّ مُنتَیَب ہیں :

(۱) نجامت بنوانا( گرزلفیں بنوائے ندکہ اِنگریزی بال)(۲) نا نحن ترشوانا(۳) غسل کرنا(٤) مِسواک کرنا(بیاس کے عِلاوہ ہے جوؤشو میں کی جاتی ہے)(۵) اِچھے کپڑے پہنزا، نئے ہوتو نئے ورند دُسطے ہوئے (۲) خُوشبولگاٹا (۷) انگوشی پہنزا(جب بھی انگوشی پہنے تو اِس بات کا خاص خیال رکھے کہ مِرْ ف ساڑھے فد صان مصطفی (مل در دل مدر در مر) جمح بایک مرتبداز وشریف باحتا بداند تعالی اس کیف ایک قیرا داج مکمتنا در ایک تیر دا در بهاز جزا به است

چار ہاشہ سے کم وَزُن جا ندی کی ایک ہی انگوشی پینئے ۔ایک سے زیادہ نہ پینئے اوراُس ایک انگوشی میں بھی محمینة ایک ہی ہو،ایک سے زیادہ تکینے نہوں، بغیر تکینے کی بھی مت بہنئے ۔ تکینے کے وَ زُن کی کوئی قیر نہیں ۔ جاندی کا چھلہ یا جاندی کے بیان کردہ وَ زُن وغیرہ کے علاوہ کسی بھی دھات کی انگوشی یا پھلے مردنہیں پہن سکتا۔) (۸) نما زفجر مسجدِ کھکتے میں پڑھنا (۹) عیدُ الفِطْرَ کی نَمَاز کوجانے سے پہلے چند تھجوریں کھالیٹا، تین ، یا بچ ، سرائے کم وہیش مگرطاق ہوں۔کھجوریں نہ ہوں تو کوئی میٹھی چیز کھا لیجئے۔اگر نماز سے پہلے پچھ بھی نہ کھایا تو مُناہ نہ ہوا مگرعشاء تک نہ کھایا توجتاب ( ملامت ) کیا جائے گا (۱۰) نما زِعید،عِید گاہ میں ادا کرنا (۱۱)عِید گاہ پیدل چلنا (۱۲)سُواری پربھی جانے میں ُرُ ج نہیں مگر جس کو پیدل جانے پر قُدرت ہواُس کیلئے پیدل جانا اُفضل ہے اور والیسی پر سُواری پرآنے میں خرج نہیں (۱۳) نماز عید کیلئے ایک راستے سے جانا اوردوس سے رائے سے واپس آنا(١٤) عِيد كى نماز سے يہلے صَدَقَهُ فِطْر ادا کرنا( اُفضل تو بھی ہے گرعید کی نما زیقبل نہوے سکے تو بعد میں دید بیچنے ) (۱۵) نُوشی ظاہر کرنا(۱۱) کثرت سے صَدَ قَہ دینا(۱۷)عیدگاہ کو اِطمینان ووَ قاراور نیجی

#### فوجان مصطفيا (ملياندة لامليدالدينم) عجد يردُ زودشريف يرموالدُمْ يردمن يهيج كار

نِگاہ کئے جانا(۱۸) آپنس میں مُہارک بادوینا (۱۹)بعدِ نَما زعِید مُصَافحہ (لینی ہاتھ مِلا نا)اورمُعانَقَه ( نعِني گلے ملنا) حبيبا كەنمُو ما مسلمانوں ميں رائج ہے بہتر ہے كه إس مين إظهارمُسَرَّ ت ہے۔ ( الحديقةُ البديه ج٢ص ٥٥ ،مسوّى ج٢ص ٢٢١) مَكْر **آهُرَدِ** خوبصورت سے گئے لمنا مَسحَلَ فِتنه ہے(٢٠) عِیدُ الْفِطُو (<sup>یعن</sup> میثمی عِيدٍ ) كَيْنُم زَكِيكِ جاتے ہوئے راستے میں آ ہستہ سے تکبیر کہیں اور نَما زِعِید اَصْلَی کیلئے جاتے ہوئے راستے میں بُلند آ واز سے تکبیر کہیں ۔ تکبیر رہے:۔ اَللَّهُ أَكِبَرُ ءَاللَّهُ اَكْبَرُ ءَلَا إِلَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ ءَاللَّهُ اَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ ء ترتكم الله غرَّو حَلَّسب سے براہے، الله غزُّوَ حلَّسب سے براہے، الله غرَّوَ حَلَّ كے بوا کوئی عِبادت کے لائق نہیں اور اللہ غہرہ وَ مَن سب سے بڑا ہے اور اللہ غہرہ وَ مَنْ ہی کے لئے تمام خوبياں ہيں۔

## بَقَر عيدكا ايك مُستَحَب

عید اَضْ ملی اِین اَمْرُ عید) تمام اَ حکام میں عید اَلْفِطْو ( ایعن میشی عید ) کی طرح ہے۔ صِرْف بعض باتوں میں فَرْق ہے، مَثَلُا اِس میں ( یعنی اَمْر عید عد من مصحلها (صلى الله ق ل عدواريه م م) جب تم مرحلين ( يجهم المام) يروز دو ياك بالعوق يحمد يركي يزاهوب البك بحريق م جهانوس كروب كارمولي الول.

یں) مُستَّحب بیہے کہ نَمازے پہلے کچھ نہ کھائے چاہے تُر بانی کرے یا نہ کرےاورا گرکھالیا تو گراہت بھی نہیں۔

"الله اكبر"ك أنهر وف كانبت الله الكبيرتكر يق كالبت

معرصه مصطف (ملياند تعلى بدراب معم) جوجمه يرروني جعد دُرُ ووشر يف يزهج كاش قيا مت كون أس كي شفاحت كروس كار

(٣) تكرير تشريق أس ير وادب ہے جوشہر ميں معليم ہويا جس نے إس مقيم كى اِقْتِدا کی۔وہ اِقْتِدا کرنے والا جا ہے مسافر ہو یا گاؤں کا رّہنے والا اوراگراس کی اِ قتِد انه کریں توان پر ( یعنی مسافِراورگاؤں کے زہنے دالے یر ) واچپ نہیں ( در معنار ، ددالمعتار - ٢ ص ٧٤) (٤) مُقيم ني الرمسافري إقبداكي تومُقيم يرواجب بالرجد اس مسافرامام برواجب شبیس ( درمستار 'ر دالمستار ج٣ص٧٧) (۵) نَفْل سُقّت اور وِثْرُ کے بعد تکبیر واجب نہیں (أیضاً) (۲) جُسٹ سَدہ کے بعد واجب ہے اور نَما زِ ( بُقُر )عید کے بعد بھی کہہ لے ( اَیضاً ) ( ۷ )**مَسعُو ق** ( جس کی ایک یاز ا*کد رَ*نُعُنیں نوت ہوئی ہوں) پر تکبیر واجب ہے مگر جب خودسلام پھیرے اُس وقت کھے <sub>(نس</sub>ے العفائق ح اص ٢٢٧) (٨) مُنفُرد (يعن تنهائماز يرصفوال ) پرواچب نهيس (عنية المستمعى ص٢٦٥مدهبي كتب عانه) محركهدك كه صاحبين رَحِمَهُمُ ١ اللَّهُ تعالىٰ ك نزو یک اس پر بھی واچب ہے۔ (بہارٹر بعت حصہ ٤ ص ١١ مدينة المرشد بريلي شريف) (عید کے فضائل وغیرہ کی تفصیلی معلومات کیلئے **فیضان سقت کے باب**" نسسے اپنے أُرْمُضان''ے فیضان عیدُ الفِطْرِکامطالَعَفْراحے)۔

#### في معدد المساحد (المناسفال ميدادد م) عمل في محدد إلى المنظمة والمويدة والماكم على الماس كالمام في الموسك

اے ہمارے بیارے اللہ عُےزُدَ حَلْ ہمیں عِیدِسَعید کی نُوشیاں سُنَّت کے مطابق منانے کی توفیق عطا فرما۔ اور ہمیں جج شریف اور دیا یہ مدینہ و تا جدارِ مدینہ منی امتد تعالی عدید اندوسلم کی دید کی حقیق عِید بار بار نصیب فرما۔

امین بیجاہِ النَّبِیِّ آلاَ مین سُلُّی الله تعالی علیدوالہ وسلُم عالبِ برطور بندہ کے کی تری جبکہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی بفاقیہ سی رسید تعالیٰ علیہ والدہ حیا مرے خواب میں تُو آ نامَدَ نی مدینے والے صحفر (الوریک)

# یہ رسانہ پڑھ کر دوسرے کو دید ہجنے

شادی تی کی تقریبات ،اجتماعات ،آعراس اور جلوس میلا دوغیر ، میں مکتبهٔ المدیندے شائع کر ده رسائل تقسیم کرے تواب کماہے ،گا ہوں کو بہ قیب تواب شخفے میں دینے کیلئے اپنی دُکانوں پر بھی رسائل رکھنے کامعمول مناہے ،اخبار فروشوں یا بچوں کے ڈریے اپنے تمحلہ کے محرکم میں وقد وقلہ سے بدل بدل کرسٹنوں بحرے رسائل کہنچا کرنگی کی دعوت کی دعوش بچاہئے۔ مسلوا علی المتحبیب است صلّی اللّه تعالیٰ علیٰ مُتحمّد

حائگا۔

مد معد مصطعد (من الترق فيدرار المرام) من فعل كي ناك فاك آلود بوجس كي بال بيرا في كر بوادرده جي يروز ودياك تدري هر

## حِفَظ بُھلا دینے کا عذاب

يقيناً حفظ قُر ان كريم كارثواب عظيم ب، مريادر بحفظ كرنا آسان، مر

مُحُر بھر اِس کو یا در کھنا دشوار ہے۔ کُفاظ و حافظات کو چاہئے کہ روز اُنہ کم از کم ایک پارہ لانے ماتوں کو جائے گئر کھر اِس کے علاوت کرلیا کریں۔ جو کُفاظ در مُسفسان الْمبارَك کی آمد سے تھوڑا عرصہ قبل فَقَط مُصَلَّی سنانے کیلئے منزِ ل بگی کرتے ہیں اور اِس کے علاوہ مُسعًا ذَاللَّه عَرَّدَ حلْ سارا سال عَفلت کے سبب کُل آیات بھلائے رہتے ہیں، وہ بار بار پڑھیں اور خوف خُدا مزد بل سے لڑ ہیں نے ایک آیت بھی بھلائی ہے وہ دوبارہ یاد کر لے اور مخلا نے کہ آیت بھی بھلائی ہے وہ دوبارہ یاد کر لے اور مخلا نے کا جو کہا ہوا اُس سے سمی تو ہے کہ تو مہرے۔

مد انی آیات یاد کرنے کے بعد بھلا دیگا بروزِ قِیامت **اندها** اُٹھایا

(مانحد: پ ۱۹ ظهٔ ۱۲،۱۲۵)

## فراجبي مصطفي صلى الله تالى عليه والدوسلم

مست میری اُمّت کے ثواب میرے نظور پیش کیے گئے یہاں تک کہ میں نے ان میں وہ تِنکا بھی پایا جسے آ دّ می مسجد سے نکالتا ہے اور میری اُمّت کے گناہ میرے نظور پیش کیے گئے میں نے اِس سے **بڑا گناہ** نہ دیکھا کہ کس آ دّ می کوقران کی ایک سُورت یا ایک آیت یا د ہو پھروہ اُسے بھلا دے۔ دمامع نرمذی حدیث ۲۹۱)

منت می جو شخص قران پڑھے پھراہے بھلا وے توقیامت کے دن القد تعالی سے کوڑھی ہوکر ملے۔
(ابود دؤد حدیث ۲۶۷٤)

مسنط قیامت کے دن میری اُمّت کوجس گُناہ کا پورا بدلہ دیا جائے گا وہ بیا ہے کہ اُن میں سے کسی کوقر آنِ پاک کی کوئی سُورت یا دُتھی پھراُس نے اِست بھلا دیا۔

المحمَّدُ لله ربِّ المعمين و النصلوةُ والسَّلامُ عنى سيّد لمرسلين امَّا بِغُذُ فَاعُوٰذُ بِاللّهِ مِن الشِّيطِنِ لرَّحِيمِ دَيِسُمِ اللّهِ الرُّحْمِنِ الرَّحِيمِ ل

## مجس سے أشھتے وقت كى دعاءكى فضيلت

۔ شخ طریقت امیر ابست ، بانی دعوت اسد می دعزت علد مدور نا بود رجم میں سعط رقادری دخوی ضیائی، مت برہ تھ عید معطرت میں معرف میں معرف میں اللہ میں اللہ تعدل عند سے روایت ہے کہ سرکا برمدید، راحب قلب وسیس، باعث منز و سکیند صنی اللہ تعدن معیدوا مدہنم نے ارش دفرہ یا جوکسی مجس میں جیٹے ہیں اس نے سیر گفتگو کی تو اس مجس ہے انہا کے بہ

سُبُحْنَثَ اللَّهُمَّ وَيِحَمُدِكَ اَشَهَدُ اَن لَا اِنْهَ الَّا أَنْتَ اَستَغْفِرُكَ وَ اَتُوبُ اِنْدِيَ ٥

(حامع سرمدي کتاب بدع أه من ١٥٥٥)

تو بخش دیا ج ئے گا جواس مجنس میں ہوا۔

### بھلائی کی مُہر اور گنا ہ مُعاف

حضرت سیّد ناعبداللد بن عسم و بن عاص بنی استعالی عدفر ماتے ہیں ، جو یہ ما کم مجس ہے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے واس کی خط کیں من دی جاتی ہیں ۔ ور جو مجلس خیر ومجس ذِگر میں پڑھے تو اُس سیکئے خیر ( یبنی بھد نی ) پرمُہر لگا دی جائے گ۔وہ دُعا یہ ہے

سُبحستُ اللَّهُمُّ ويحمدكِ <u>أَنْ لَهُ</u> كَانت استعفرت و تُوتُ البيث 0

. (ابر دودشریف آلآب لادب آرا ۱۳۵۳)

صوحعه. تیرک ذات پاک ہے ورے مندھ اوس تیرے ہی سے ترام علی بیاں ہیں، تیرے مواکن معبواتین، تھے سے تخصص پو ہتا ہوں ور تیرک طراف آ بار تا ہوں۔

ملنے کا پنا : مکنبة اسدينه فيضان مدينه بات المدينه كراچي اور اس كي تماء شاخيل۔



| 465 | فن كي تفعيل               | 454 | ميدونورو ي 40 ماليس وميتيس |
|-----|---------------------------|-----|----------------------------|
| 466 | خسل ميت كاطريقه           | 465 | وصيت بإعث مغفرت            |
| 467 | مردكفن بهتائے كاطريق      | 465 | مريقه جميز وتنفين          |
| 467 | مورت كوكفن بإبنان كاطريقة | 465 | مردكامسنون كفن             |
| 468 | بعدنماز جنازه تدفين       | 465 | - حورت كالمسنون كفن        |

ورَق الشخ \_\_\_\_





مع کفن دفن کےا حکامات

ال رسالے میں ۔ ۔ ۔ ۔

طریقه بخهیروشفین مردکوکفن پہنانے کاطر

عورت كوكفن يهنان كاطريقه



ورق الليئے۔۔۔



1

الْحَمْلُ اللهِ رَبِ الْعُلَمِينَ وَالصَّلْقُ وَالْمَكْكُمُ عَلَى مَيْدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا لِمَدُ فَأَ عُوْدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْثِ الشَّيْرِ الْمُرْسِلِيْنَ

# أَرْبَعِيْنَ وَصَايَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ الْمُنَوْرَة

مدينة منوّره سي چّاليس وصيَّتين

الْحَمَدُ لَلَّهِ عَلَى إِحْسَانِهِ إِلَى وَتُتَعَمَّمَا نِهُمْ كَا بِعُر مسجدُ النَّبُوى الشَّريف على الحَسَانِهِ إلى وَتُتَعَمَّمَا نَهُمُ كَا يَعْد مسجدُ النَّبُوى الشَّريف على صاحبِهَ السَّلام شَل بِيُصُرُ ' ارْبُعِيْنَ وَصَلَيَا السَّلام شَل السَّري السَّم الله منوره عن السَّم لِينَا وَصَيَّنِينَ تَحْرِيرُ اللهُ مَنوَ وَ " (لِعَن مدينة منوره عن السَّم لِين وصيّنين تَحرير المَّمَانُ والمُمنو وَ " (لِعن مدينة منوره عن المُسَانِ وصيّنين تَحرير المَّهُ وَاللهُ اللهُ ا

آج میری مدینهٔ منوّده کی حافِری کی آفِری صُحُ ہے، سُورج روضه بمجوب علی صاحبهٔ المصلوة والسّلام پرعرض ملام کے لئے حافِر بُواچا ہتا ہے، آو! آج رات تک اگر جنت الْبقیع میں مَدُفَن کی سعادت نظی تو مدینے سے جُد ابونا پڑجائے گا۔ آئھ اُکھارے، دل بیقرارے، بائے!

افسوس چندگھڑیاں طیبہ کی رُہ گئی ھیں دل میں جُدائی کا غم طوفاں مچا رہا ھے

آه! دل غم میں ڈوبا ہواہے، پچر مدینہ کی جاں سوز قِکْر نے سرایا تصویر غم بنا کرر کا دیاہے،

ایا گتا ہے گویا ہونوں کا تہ ہم کی نے چین لیا ہو، آ واعتقریب مدینہ ہُموٹ وائے گا، دل ٹوٹ وائے گا، آ والدینے سے وائے وائی کے کا تا ایے وائگر ابوتے ہیں گویا، کسی شیر خُوار بچے کو اُس کی ماں کی گود سے چھین لیا گیا ہو اور وہ روت اکھوا نہایت ہی حسرت کے ساتھ بار بار مُڑ کر اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہوکہ شاید ماں ایک بار پھر بُلالے گی ۔۔۔۔۔اور شفقت کے سات ہے گود میں جُھیا لے گی ۔۔۔۔۔اپنے سینے سے چِمٹا لے گی ۔۔۔۔۔۔ور لوری سناکر اپنی مامتا بھری گود میں میٹھی نیند سلانے گی ۔۔۔۔۔۔ آہ!

میں شِکَسْتَه دِل لئے بَوجَهل قدم رکھتا هوا ساستہ علی در المِوم چل پڑا هوں یا شَهَنْشاهِ مدینه الوَداع

اب هِکنه دل کے ساتھ'' جالیس وَصَایا''عرض کرتا ہوں،میرے یہ وَصَایا ''**دعوت اصلاصی**''سے وابَسة تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بَہنوں کی طرف بھی ہیں نیز میری اولا داور دیگر اہلِ خانہ بھی ان وَصَایا پرِضَر ورتو جُدر کھیں۔

ز بے تسمت! مجھے بابی و سر کارکو مدینے پُر انوار میں، وہ بھی سایہ سبز سبز گنبد و مینار میں،اے کاش! جلو کاسر کارنامدار، هُبَنْشا وا برار شفیع روز فسمار محبوب پر وَزُ ذَگار،اُخمد مختار بهنی اندُنوانی ملیدار بھی، میں شہادت نصیب ہوجائے اور جسنسٹ الْبَسْفِیْع میں دوگر زیمن مُیشَر آئے اگراییا ہوجائے تو داونوں جہاں کی سعادتیں ہی سعادتیں ہیں۔ آہ! ورنہ جہاں مقدّر ......

اگر عالَم نَوْرَع مِیں پائیں تو اُس وَ قُت کا ہر کام سقت کے مطابق کریں، چہرہ قبلہ رُو اور ہاتھ پاؤں وغیرہ سیدھے کریں۔ یاسین شریف بھی سنائیں اور اہامِ اہلِ سُقت مولا ناشاہ احمد رضا خان عیہ رہ ارمن کی کھی ہوئی نعیش بھی کہ ان کا کلام عَین شَرِیعت کے مطابق بلکہ ہر ہر شِغْر قران وحدیث اوراً قوال بُزرگان دین جہم اندعالی کی شُر ح تفیرے۔

مدینهٔ بعدِ قبضِ رُوح بھی ہر ہرمُعامَلے میں سنّوں کا لحاظ رکھیں ،مثَلَا تنجیز وتکفین ونیرہ میں قبہ بیل دین بلدی کرنا کدزیادہ عوام اکٹھی کرنے کے شوق میں تاخیر کرنا سنت نہیں۔ بہارِشر بعت حصہ با میں بیان کئے ہوئے اُٹھام بڑمل کیاجائے۔

مدینه ۳ قَبْو کی سائز وغیرہ سقت کے مطابق ہواور لئد بنائیں کہ سقت اے۔ مدینہ ٤ قبر کی اندرونی و بواریں ہوں کی ٹو ں ہوں ،آگ کی کی ہوئی اپنیش

کی تبرکی دو تسمیں ہیں(۱) مسلندوق: (۲) کسکند کد بنائے کا طریقہ یہ بر کتبر کھودئے کے بعد مزیت رکھنے کیئے جانب تبد جگہ کھودی جاتی ہے۔ فسسخسد سقت ہے اگر زیٹن اس قابل ہوتو یک کریں اورا گرزیٹن فرم ہوتو سندوق میں مصایحہ ٹیش ۔ یا در ہے تحدیث ہی جمی صندوق ہی کی طرح اوپر سے تختہ وغیر ولگانا ہوگا ہوسکتا ہے کورکن وغیر و مشور و دیں کہ سلیب اغدو نی حصہ میں ترجی کر کے لگا لوگھرائس کی بات نہ انی جائے۔ استِعمال ندی جائیں۔اگرائدر میں کبی ہوئی اینٹ کی دیواریں ضروری ہوں تو پھراَئدروٹی حصّہ کوئٹی کے گارے سے اچھی طرح لیپ دیا جائے۔ میکن ہوتواندرُونی تَحْت پریاسین شریف،سورةُ الْمُلْك اوروُرُ ودِتاج

پڑھ کرة م کردياجائے۔

مدینہ ۲ کفن مسون خور سنگ مدینہ کے پیمیوں سے ہو۔ حالب فکر کی صورت میں کسی صحیح العقیدہ شی کے مالِ طال سے لیاجائے۔

مدینه ۷ غسل باریش ، باجمامه و پابند سقت اسلامی بھائی عَین سقت کے مطابق دیں (ساداتِ کرام اگر گسندے و بُو د کو عُسُل دیں تو سگیب مدینداے اپنے لئے ہے ادبی تصوُّر کرتاہے )

مدینہ ۸ نخسل کے دَوران سِنْرِ عورت کی مکٹل حفاظت کی جائے اگر ناف سے لے کر گئی ہے۔ کا محکمت کی جائے اگر ناف سے لے کر سیکھی یا کسی گہرے رنگ کی دوموٹی چا دَریں اُڑھادی جا کیں تو خالباسِٹر چیکنے کا اِحتِمال جا تارہے گا۔ ہاں پانی جسم کے ہرھتے پر بہنالا زمی ہے۔ مدینہ ۹ کفن اگر آب زم زم یا آب مدینہ بلکہ دونوں سے ترکیا ہوا ہوتو سعادت مدینہ ۹

ہے۔کاش!کوئی سپد صاحب سر پر سبزر ممامہ شریف سجادیں۔

مدین ا بعدِ عُسَل ، کَفَن ش چِره پُھیانے سے قَبَل پہلے پیثانی پراَ مَکُفْتِ شہادت سے بسم اللّٰہ الوحین الوحیم اکھیں۔

مينا الطرحيين لا اله الاالله محمد وسول الله الله الداله

مدينة السول الله ملى مكريرها وسولَ الله ملى الشفاق عليه الديم

مدین ۱۳ ناف اور سینے کے درمیانی حتیہ کفن پر یاغوٹ انتظم دینگیر رہی اند قال عزمیا امام ۱ ہا حینی فقد رض اللہ تعالی من میا اِمّام اُخمد رضار بنی اللہ تا ہے نوٹے اِمالا میں رض اللہ تعالی مند شہاوت کی اُنگلی ہے کھیں۔

مدینہ ۱۶ رنیز ناف کے اوپر سے لے کر سرتک تمام بھنبہ کفن پر (علاوہ بُٹ کے) ''مدینہ مدینہ'' لکھا جائے ۔ یا در ہے بیسب پچھ روشنائی سے نہیں صرف اَنْگُشْتِ شہادت سے اور زہے نصیب کوئی سیّد صاحب کھیں۔

مدینهٔ ۱۵ اگر مُینسّر بوتومُنه پراچهی طرح فاکِمدینهٔ چیزک دی جائے یمکِن بوتو دونوں آنکھوں پر فارِمدینهٔ اگریہ نه بول تومدینهٔ منوّده کی گھجور و ن کی مُعْملیاں رکھ دی جائیں۔

مدينه ١٦ جنازه لے كرچلتے وَثُب بھى تمام سنتوں وَمُلْحُو ظار كھيں۔

مدیبته ۱۷ جنازے کے مجلوس میں سب اسلامی بھائی ال کرامام اٹلی سُقت میں اندندا کا

قصیدة ورود من الم معلم علی بعد الدجل من به محدودون درود "روسی - (اس

مدینہ ۱۸ جنازہ کوئی صحیعے المفقیدہ سنی عالم باعمل یا کوئی سنتوں کے پابند اسلامی بھائی یا اہل ہوں تو اُولا دمیں سے کوئی پڑھادیں مگرخواہش ہے کہ سادات کرام کو فوقیت دی جائے۔

مدینه ۱۹ زینصیب! سادات کرام این زخمت کارے باتھوں قبر میں آثاریں۔ مدینه ۲۰ چیمر وی کی طرف دیوار قبر میں طاق بنا کر اس میں کسی پابندِ سنت اسلامی بھائی کے ہاتھ کا لکھا ہوا عَبُد نامہ بقشِ تَعلِ شریف ، سبز گنبدشریف کا نقشہ، فیجر و شریف بقشِ بَرکارہ وغیرہ قبول کات رکھیں۔

مدیندا۲ اگر جنت البقیع میں جگدل جائے توزیے قسمت! درنہ کی وکئی اللہ کے ا قرب میں میر بھی ندہو سکے توجہاں اسلامی بھائی چاہیں سِپُر دِخاک کریں مگر جائے عَصَب پر دَفْن ندکریں کہ حرام ہے۔

مديديا فَبُورِدادُان دير\_

## مدينة ٢٣ زب نعيب! كوئى سيد صاحب تلقين فرماديل

مدینہ ۲۶ ہوسکے تو میرے اہل مسخبت میری مدفین کے بعد ۱۲ اروز تک بینہ ہوسکے تو کم از کم ۱۲ کھنے ہی سمی میری فیر پر حَلْقہ کئے رہیں اور ذِکرو دُروداور تلاوت ونَعت سے میرادل بہلاتے رہیں ان شاغ الله مرد بن می جگہ میں دل لگ ہی جا۔ بڑگال دوران بھی اور ہمیشہ نُما ذِیا جماعت کا اہتمام رکھیں۔

آبلتین کی فضیلت مسرکاریدید، قرار قلب وسید سلی الله تعالی عدید دالد وسلم کافربان به بیشان ہے، جب تب آبارا کوئی مسمان بھائی مرے اوراس کوئٹی و۔ ، چکوتر تم میں ایک فخض قیر کے بر ہانے کھڑا ہو کر کیے، یافلاں بن فلانہ ووسنے گا ورجواب زرے گا۔ پھر کیے، یافلاں بن فلانہ ووسیدها، دکر بیٹھ جائے گا، پھر کے، یافلاں بن فلانہ وہ کیے گا نمیں ارش دکراندم وجل تھے پر رقم فریائے محرفہیں اس کے کہنے کی فرنیز ، دوتی بھر کے،

أَدُكُر مِناحَرَجْت مِن اللَّهُ بِاللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَالْ مُحمَّدًا عَلَمُ وَرَسُولُهُ (صدي الله تعالى عنه واله وسنم). وأنَّك رصيت باللهُ رَبُّاؤُمالُا سلام دَيْمًا وَ بِمُحمَّدِوصِني الله تعالى عنيه وانه وسنم) سَأَوُ مَاتُوا سامَا

ترجمہ او آسے یاد کرجس پڑو دنیا سے لکا لیکن بیگوائی کدامتہ کے سواکوئی معبودتیں اور محمطی انتدائیا غلیدا الدر مماس کے بندے ور رسول میں اور بیکڈو القدمزوجل کے رب وراسدم کے وین اور محمسلی انترفتانی علیدوالد اسم کے تجی اور قران کے امام ہونے پر راضی تقد

مُنْرُ طَير ايك دوسر م كله باتم بكز كركبيل هي جاويم أس كه پاس كيا بيشيس جيلوگ اس كي فيت سكم چيد اس پرك نے سركار مدينه صحافظ فالدوال دسم سے عرض كي واكراس كي وال كانام معلوم شاوع فرويا ۱۹ (رض الله تعالى عنه) كي طرف نسبت كرے -(روا أو الطَّنروس عن النگينور فلم المحديث ۲۹۷۹ س ۸ ص ۲۰۰ معلوعه در احباء التُّراث العربي بيروت) نوت أفار بن أفارش جگريت ورائل مال كانام لے مثمًا يا محدالياس بن أبينه بـ اگر عيّت كي ول كانام معوم ند بود و س س تام كي

مكدة ابن الدُق ل من كانام لے تنظين مِرْ ف عربي برمين - سنَّد عديد عمل مُنافِر

مدینه ۲۵ میرے ذِمّه اگر قرض وغیرہ ہوتو میرے مال سے اوراگر مال نہ ہوتو درخواست ہے کہ میری اولا داگر زندہ ہوتو وہ یا کوئی اوراسلامی بھائی اِخساناً اینے یلے سے ادافر مادیں۔اللہ مزد بل آنجر عظیم عطافر مائے گا۔( مخلف اجماعات

ا بیچے بھیے سے اوا حر ماویں۔ القد حزوب ایمر سیم محطا حر مانے قا۔ ( حلف اجماعات میں اعلان کیا جائے کہ جس کسی کی بھی ول آ زاری یاخت تلفی ہوئی ہودہ مجد الیاس قاوری کو مُعاف، فرمادیں اگر قرض وغیرہ ہوتو فوراؤ زناہ ہے زجوع کریں یائعاف کردیں۔)

مدیند۲۷ مجھے استقامت وکٹرت کے ساتھ الیسال ثواب ودعائے مغفرت سے نوازیے رہیں تواشیان عظیم ہوگا۔

مدینه ۲۷ سب کے سب مسلک اُہلِ سقت پرامام اُہلِ سقت مولینا شاہ احمد رضا خان ا طیرحہ ارمن کی صحیح اسلامی تعلیمات کے مطابق قائم رہیں۔

مدینہ ۲۸ بکد فدہیوں کی صُحبت سے گوسوں دُور بھا گیس کداُن کی صُحبت خارتمہ بِالخیرَ بیں بہت بڑی رُکاوٹ ہے۔

مدینه ۲۹ تا جدار مدیند، راحت قلب وسیند ملی اشتعالی علید الدیم کی تحبّت اور سقت پر ا مضبوطی سے قائم رہیں۔

مدینهٔ ۳۰ نماز پنجگانه، روزه ، زکو ۴ ، حج وغیره فرائض (در مگرداجبات دستن ) کے مُعامله میں کسی قسم کی کوتا ہی نہ کیا کریں۔ مدینه اس وصنیت خسرودی وصنیت: دعوت اسلامی کی مرکزی کبلس شوری کے ساتھ ہردم دفادار رہیں ، اس کے ہرزُ کن ادرا پنے ہرگران کے ہراس عظم کی اِطاعت کریں جوشر یُعُت کے مطابق ہو، شوریٰ یا دعوت اسلامی کے کسی مجمع ذمّہ دار کی ہلاا جازت پُشْری مخالفت کرنے دالے سے بیں بیزار ہوں۔

مدینه ۳۲ براسلامی بھائی هفتے میں کم از کم ایک بارعلاقائی دورہ برائے نیک کی دعوت

میں اوّل تا آیُرشرکت اور ہر ماہ کم از کم تین دن ۱۲ ماہ میں ۳۰ دن اور زندگی میں نیمشنت کم از کم ۱۲ ماہ کیلئے مَدَ نی قالے میں سفر کویقینی بنائے۔ ہراسلامی بھائی

اور ہراسلامی بہن اپنے کروار کی اِصلاح پراستقامت پانے کیلئے روزانہ مَدَ نی

إنعامات كا كارژيُر كرے اور ہر ماہ اپنے ذ مددار كوجمع كروائے-

مدینهٔ ۱۳۳ تا جدار مدینه بمر و رقلب وسینه ملی الله نعالی علیه داله بهم کی مُخبّت وسقت کا پیغام د نیامیس عام کرتے رہیں۔

مدیده ۴ مدعقید گیوں اور بداعمالیوں پیز دنیا کی منتخبت ، مال حرام اور نا با کزفیشن وغیرہ کے خِلا ف اپنی جد و بَجد جاری رکھیں ۔ پُسنِ اَخلاق اور مدنی مٹھاس کے ساتھ نیکل کی دعوت کی دعوش مجاتے رہیں۔

مدینه ۳۵ خصه آور چوچوا پن کو قریب سمی نه سیطنے ویں ورنه دین کا کام وشوار

ہوجائے گا۔

مدینه ۳۷ میری تالیفات و بیان کی کیسیٹوں سے میرے وُرٹاءکودنیا کی دولت کمانے سے نیچنے کی مَدَ نی التجاء ہے۔

مدینه ۳۷ میرے ترکه وغیره کے معالمہ میں حکم شریافت بیمل کیا جائے۔

مدینہ ۳۸ مجھے جوکوئی گالی دے، بُرا بھلا کے، زخی کردے یا کسی طرح بھی دل آزاری کاسبب بینے میں اُسے اللہ عزوس کے لئے پیشکی مُعاف کر چکا ہوں۔

مدینہ اس مجھے ستانے والوں سے کوئی اتبقام نہ لے۔

مدینہ ٤٠ بِالفرض کوئی مجھے شہید کردے تو میری طرف سے اُسے میرے کھو ق مُعاف م

ہیں۔ وُ یَو تاء سے بھی درخواست ہے کہ اسے اپنا حق مُعاف کر دیں۔ اگر سر کار مدینہ ملی اللہ تعالی علیہ دالد دہم کی صَفاعت کے صَدَ قے محشر میں تُصوصی کرم ہوگیا توان شاغ السلم مز ہم اپنے قاتبل یعنی مجھے شہادت کا جام پلانے والے کو بھی جسمت میں لین جاؤں گابشر طبیکہ اُس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو۔

(اگرمیری شبادت عمل بین آئے تو اس کی وجہ ہے کی تشم کے ہنگا ہے اور ہزتالیں نہ کیجا کیں۔ اگر'' ہزتال'' اِس کا نام ہے کہ مسلمانوں کا کاروبارز بردی بند کروایا جائے ہسلمانوں کی دکانوں اور گاڑیوں پر پھراؤوغیرہ ہو۔ بندوں کی ایسی حق تلفیوں کوکوئی بھی صفتی اسلام جائز ٹیس کہہ سكنا۔ إس طرح كى برتال حرام اورجتم بيس لے جانے والا كام ہے۔ إس طرح كے جذباتى إقدامات سے دين ودنيا كے نقص نات كے سوا كچھ ماتھ نبيس آتا فيفو ما برتال جلدى تھك جاتے جيں اور بالآ جر اتيكا ميدان پرقابو باليق ہے۔)

كاش! كنامول كو بخشف والاخدائ غفار مزوم مجمد بالي و بدكار كواب بيار

محبوب مل الثد تعالى عليه واله وسلم كطفيل ممحاف فرما دے۔اے ميرے پيارے اللّٰد مزوم! مرم

جب تک زنده رمول عشق رسول ملی الد خالی ملیداله دملم میں منتم رمول ، ذِ کرِ مدین دکرتا

ر ہول۔ نیکی کی دعوت کیلئے کوشال رہول محبوب ملی اند نعالی سیہ دار دہلم کی شفاعت ۔

پاؤں، بخشا بھی جاؤں۔ بنت الْفِر دوس میں بھی محبوب سلی اند تعالیٰ ملیہ والد دسم کا برِرُوس \*\*\*

نصیب ہو۔ آ ہ! کاش! ہروقت نظار ہمجوب میں گم رہوں۔اےاللہ ہز ہل اپنے صبیب

امین عباهالبیمالامیسی براکن گئت ؤ رُودوسلام بھیج ۔ان کی تمام امت کی مغفِر ت فر ما۔ معمالسنطلی علیسوارہ کی م مزومیں دیمامہ نفالی عنہ

يا الطَّيِّ جِبُ رَضًّا خُوابِ كِرانِ سِے سَرِ أَلَّمَانِے

دولتِ بَيدار عشقِ مصطَّفَى كَا سَاتَه هو

يُعِلُ الامارُ العرب يزا له يتحد ت

### وصيت باعث مغفرت

سر کار مدینه، قرار قلب وسینه، فیض مخینه، باعِب نُدول سکینه، صاحب مُعَطَّر پسینه مل الله تعالی علیه الدیم کا فرمان با قرینه ہے، ' جس کی موت وَصِیّت پر ہوئی ( لیعنی جو وَصَیْت کرنے کے بعد فوّت ہوا ) وہ عظیم سُندہ پر مَر ااور آس کی موت تقوی کی اور شہادت پر ہوئی اور اس حالت میں مراکہ آس کی مغفرت ہوگئی۔' (بسٹ کو ہ شریف ص ۲۹۱)

# طريقة تُجُهيز وتَكُفيْن

<mark>مَوُد کا مسنین کَفَن</mark> (۱)لِفانہ (۲)اِزار (۳)تُمِص

#### عورت کا مُسنون کَفُن

هُنُدَدٍ جَهْ بِالاثنين اور دومزيد (٤) سِينه بند (۵) أورُهني - (مُخَنَّثُ كُونِجي مُورَتُون والأَلفَن دياجاتِ)

#### کَفُن کی تفصیل

(۱) اسفاف (بسعنی جادر) میت کقد ساتنی بڑی ہو کہ دونوں طرف با کمره کیس۔ (۲) ا**ذاد** (بسعی نَهبند) پُو ٹُی سے قدم تک یعنی لفا فہ سے اتنا چھوٹا جو بَندِش کے لئے زائد تھا۔ (۳) انسهیمیں (بعنسی تُفَنسی) گردن سے تُعطوں کے بیچ تک اور بیآ گے اور چیچے دونوں طرف برابر ہو اِس میں چاک اور آسٹینیں نہ ہوں۔ مُر دکی گفتی کندھوں پرچیریں اور عورت کے لئے سینے کی طرف۔(٤) سینہ بند ہنتان سے ناف تک اور بہتریہ ہے کہ دان تک ہو۔ ل خُسُل میت کا طریقہ

اگر بتیاں یالُو بان جلا کرتین ، یا نچ یاسات بارغسک کے تختے کو دُھونی دیں یعنی اتنی ہار تنختے کے گر دوپھر اکمیں۔ تنختے پر متیت کو اِس طرح لِغا نمیں جیسے فَمر میں لِغاتے ہیں۔ ناف سے معنوں سمیت کیڑے سے چھیاویں۔ (آج کل غسل کے دوران سفید کیڑا اُڑھاتے ہیں، پان کلنے سے بیردگی ہوتی ہے، لغذا کتھے یا گھرے رنگ کا اتنامونا کیڑا ہوکہ پال پڑنے ہے بٹرنہ چکے کپڑے کی دونہیں کرلیں تو زیادہ بہتر۔)اب نہلانے والا اینے ہاتھ پر کیڑا لیبیٹ کر ملے دونوں طرف اِسْتِنْجا کروائے (یعنی یانی ہوئے) پھرنماز جیساؤضو کروا کیں یعنی تین بارمُنه پھر گہدیوں سَمیت دونوں ہاتھ تین تین بار وُ ھلائیں ، پھرسَر کا مسح کریں ، پھرتین ہار ۔ دونوں یاؤں دُ ھلائیں ۔میت کے دُخو میں پہلے رکنوں تک ہاتھ دھونا ُگلی کرنا اور ناک میں یانی ڈالنا نہیں ہے۔البتہ کیڑے یا رُوئی کی بھر یُری پھکو کر دانتوں ، مَنُو رُهُوں، ہُونٹوں اور تتھوں پر پھر دیں۔ پھر سریا داڑھی کے بال ہوں تو دھوئیں۔اب با کیں (بعنی اُلیٰ) گر وٹ پر لھا کر ہیر ی کے پتوں کا جوش دیا ہوا (جواب نیم کرفیزرہ کیا ہو )اور یہ نہ ہوتو خالص یانی نیم گرم مرے یاؤں تک بہائیں کہ تخفہ تک پہنے جائے۔ پھر بیدھی مر المثار المن الرياج المراجعة كالديم مطلل مونا خروري كيل المدااحيا داي يتي قان عن يريد حب المراجعة الأناماء ع کر ق نے اِلما کر بھی اِسی طرح کریں چرفیک نگا کروشا کیں اور نری کے ساتھ بَیف کے نجلے عظمے پر ہاتھ بھیریں اور کچھ نظاتو وھوڈ الیس۔ دوبارہ وُضُو اور عُسلُ کی حاجت نہیں چرآ بڑر میں سَر سے پاؤں تک تین ارکا فور کا پانی بہا کیں۔ پھر کسی پاک کپڑے سے بدن آ است میں سَر سے پاؤں تک تین ارسارے بدن پر پانی بہا نافر ض ہاور تین بارسارے بدن پر پانی بہا نافر ض ہاور تین بارسارے بدن پر پانی بہا نافر ض ہاور تین بارسادے بدن پر پانی بہا نافر ض ہاور تین بارسادے بدن پر پانی بہا نافر ض ہاور تین بارسادے بدن پر پانی بہا نافر ض

گفن کو ایک یا تین یا پہنے یا سات بار دُھونی دے دیں۔ پھر اِس طرح بچھا کیں کہ پہلے اِفا فہ یعنی بردی چا دراس پر تبہنداوراس کے اوپر کفنی رکھیں۔ اب میت کو اُس پر لِغا کیں اور گفنی بہنا کیں اب میت کو اُس پر لِغا کیں اور تمام جسم پر خوشبومکیں۔ وہ اُنے ہا اُن پر کہدہ اُلی جانب جا تا ہے یعنی پیشانی، ناک، ہاتھوں، گھنوں اور قدموں پر کا فور لگا کیں۔ بی پھر تبہندا کئی جانب سے پھر سیدھی جانب سے کھر سیدھی جانب سے کہر سیدھی جانب سیدھی جاندھی جانب سیدھی جانب سی

## عورت کو گن پہنانے کا طریقہ

گفتی پہنا کر اس کے بالوں کے داوھتے کرکے گفتی کے اُوپر سینے پر ڈال دیں اوراوڑ هنی کوآ دھی پیٹھ کے نیچے بچھا کرئر برلا کرمُنہ پر زنقاب کی طرح ڈال دیں کہ سینے کے نبعہ کے چرے دفیرہ پر کھنے کا طریقی میں پر نلا تنظافر ، ٹیں۔ سیمرداور کورے ڈدنوں کے لئے توشیوادر کا فورلگانے کا ایک بی طریقہ ہے۔ پررہے۔ اِس کاطول آ دھی پُٹ سے پنچ تک اور عُرض ایک کان کی نوستے دوسرے کان کی نُو تک ہو۔ بعض لوگ اوڑھنی اسطرح اُڑھاتے ہیں جس طرح عور تیس زندگی میں سَر پر اوڑھتی ہیں بیٹ طلاف سقت ہے۔ پھر بدستور تہبند ولفا فدیعنی چا در کہد بنیس ۔ پھر آ جُر میں رسینہ بند پستان کے اوپروالے تھے سے دان تک لاکر کسی ڈوری سے باندھیں۔ یا

#### بعد نَماز جنازه تدفين ع

ا ت کل موروں کے کفن بیس بھی لفافدی آ بڑ بیس رکھا جا تا ہے تو اگر کفن کے بعد سید بند رکھا جائے تو بھی کوئی مفعل کانٹینس محرافضل ہے کہ سید بندسب سے آبڑ بیس ہو۔

ع جنازه أنفان ادراس كي فماز كاخريقة ارسائل عطار تيرهند اول بين مُؤاخله فرما كير.

دیں کہاب فمر ورت نہیں ، نہ کھولیاتو بھی تَرَج نہیں ۔ (۲) فَنبو کو قی اِینٹوں اے بند کردیں اگر زَمِن نُزم ہولؤ لکڑی کے شختے لگانا بھی جائز ہے۔(٧)اب مِٹی وی جائے ۔ مُنتَحَب یہ ہے کہ یر ہانے کی طرف سے دونوں ہاتھوں سے تین یارینی ڈالیں \_ پہلی بارکہیں مِنْهَا خَلَقُنامُحُم ُ <u>م</u> ولامرى باد وَفِيْهَا نُعِيلُهُ كُمُ حَيْرًى باد وَمِنْهَا نُخُوجُكُمْ قَادَةً أُخُوىٰ فِيهِل الباق مِثَى بِهِاوُّ إِنْ وغِيره بِدُال دير. (٨) جَنَّى مِنْ قَبْرِ سِنْكُلْ بِهُ أَس سِهَ إِنَّا وَالنَّا مكروه ہے۔(٩) قبنسو أونث كركوبان كى طرح ڈھال دالى بنائي پُو گھونٹى (يعني ٹياركونوں دالى جيساك آ جکل ٹدفین کے کچے روز بعدا کثراینوں وغیرہ ہے ہتاتے ہیں ) نہ بنا کیں ۔ (۱۰) فَبُسِو ایک بالِشَت او کچی ہو یا اِس سے معمولی زیادہ (عاممیری ج اول ص١٩٦) (١١) تکدفین کے بعد یانی وجھو کنا سنت ہے۔(۱۲)اس کےعلاوہ بعد میں بودے وغیرہ کو یانی دینے کی غُرُض سے وجھو کیس تو جائز ہے۔ (۱۳) آج کل جوبلا وجه قَبُرو دریانی چھو کاجاتا ہے اس کوفا دی رضوبیشریف ج عص ۱۸۵ پر إِسُراف لکھاہے۔(۱۶) دَفَن کے بعد ہر ہانے الکّیم کا مُنفیل مُحوِّن اود قَدْمول کی طرف امِّنَ الب؛ مُسولُ ہے ختم مُورہ تک پڑھنامتخب ہے۔ (۱۵) تلقین کریں۔ (طریقیں ۷ کے حاجیہ پر ئلا حظے فرمائیں۔)(۱۷) فَبُسُو کے بِمر ہانے قِبلہ زُو کھڑے ہوکراذان دیں۔(۱۷) فَبُسُو یہ پھول والنابهتر ب كدجب تك ترريس م النبي كريس ما ادرميت كاول بمل كالدرد النبيد اجماعي ﴾ تیرے ای ورنی ضے بی آگ کی کی ہوئی اینٹی نگا نامع ہے محرا کمڑاب سینٹ کی دیواروں اورسلیب کا رُون ہے۔ البذاسینٹ کی د ہاروں اور بینٹ کے مختوں کا ووحتہ جوائد رکی طرف رکھنا ہے ، کی مٹی کے گارے سے لیپ دیں۔اللہ مزوجل مسلمانوں کو آگ كاثر مے مخوط ركھ (أحين بسجاء النبي الاحين مني الدن الى عليدالهم) عهم نے زيمن على سے تبير، عالم ساوراي عرفهي الم لے جا كي هے۔ يى اورائ تے تيم دوارو لكائس كے۔ (ب ١ او محوع ١ وجعة كوالإيمان)

مُحَمَّدُ يِلَةِ رَبِ لَعَمَيِنَ وَالصَّلَوَةُ وَالسَّكَلَامُ عَلَى مَيْدِ الْمُرْمَيَلِيْنَ مَنَا بَعْدُ فَأَ عُوْدُ يِالْمُومِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْثُ اِشْسِمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْثِ

## بچّے کو محجِد میں لانے کی حدیث میں ممانعت ھے

سلطان مديينه، قر رقبب وسيد بفض كنبيد، صاحب معطر بسيند، باعث نزول سكينوس مدة و ميدو ميهمكا

فرون ، قرینہ بمجدول کو بچول اور پالگلول اور خریدوفرونت اور جھڑے اور آواز بلند

كرف اور فدود قائم كرن اور تلو ركيني سي ي وك بريد يوسي وي ١٥٥ عديد ١٥٠٠

ایسا بی به جس سے نجاست (ین پیٹاب وغیرہ کردیے) کا خطرہ ہو اور
پاگل کو مسجد کے اندر لیے جانا حرام ہے اگر نجاست کا خطرہ نه

هو تو مکروہ جولوگ جویں مجد کا ندر لے جت یہ ن کواس کا خیال رکھنا چ ہے کہا اور
نکو ہوتو صاف کر ٹیں اور جوتا پہنے مجد میں چلے جانا ہا دبی ہے۔ رہر شرحت حد من من من کا ست کی ہوتو صاف کر ٹیں اور جوتا پہنے مجد میں چلے جانا ہا دبی ہے۔ رہر شرحت حد من من من کا سے مجد میں بچے میں اور جوتا پہنے مجر میں اور جوتا پہنے مجد میں اور جوتا پہنے ہی لائے کہ کے اللہ ہوت میں اج زت نہیں ۔ بچے واقی طرح کی شرحت میں اج رہے گئی اس کے اگر آپ بچے وغیرہ کو مجد میں اج زت نہیں ۔ بچے واقی طرح کی خور ان کے ماتھ ہے تو در فو ست ہے کہ فور آنچ کو مجد میں اور قبہ تو کی جول کر چے ہیں تو برائے کرم افور "تو بہ کرکے آئدہ فدرائے کا میں میں بچے کے اور قبہ بھی کرے جان فائے میں بچ کو است میں جبکہ مجد کے اندر سے نہ کو رہ بی میں میں بچ کو استان ہیں جبکہ مجد کے اندر سے نہ میں میں بچ کو استان ہیں جبکہ مجد کے اندر سے نہ میں میں بچ کو استان ہیں جبکہ مجد کے اندر سے نہ میں میں بی کو استان کی میں میں بچ کو استان ہیں جبکہ مجد کے اندر سے نہ میں میں بی کو استان کے اندر سے نہ میں میں بی کو استان ہیں جبکہ مجد کے اندر سے نہ میں میں میں بی کو استان ہیں جبکہ مجد کے اندر سے نہ کو اس میں میں بی کو استان ہیں جبکہ مجد کے اندر سے نہ میں میں میں بی کو استان ہیں جبکہ مجد کے اندر سے نہ میں میں بی کو استان ہیں بی کو استان ہیں میں میں بی کو استان ہیں میں بی کو استان ہیں میں میں بی کو استان ہیں میں میں میں بی کو استان ہیں میں میں بی کو استان ہیں میں میں میں بی کو استان ہیں میں میں بی کو استان ہیں میں بی کو استان ہیں میں میں بی کو استان ہیں کو استان ہیں ہیں بی کو استان ہیں کی کو استان ہیں ہیں ہی کو استان ہیں ہیں ہی کو استان ہیں بی کو استان ہیں ہیں بی کو استان ہیں ہیں ہیں ہیں بی کو استان ہیں ہو کو استان ہی کو استان ہی کو استان ہیں ہیں ہیں ہیں ہو کی کو استان ہیں ہیں ہیں ہیں بی کو استان ہو کی کو استان ہی کو استان ہیں ہو کی کو استان ہیں ہیں ہو کی کو استان ہیں ہیں ہیں ہو کی کو استان ہو کی کو کو استان ہو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو ک

# فاتحه كاطريقه



و مقبول في كالواب 472 ( و وَعالَ منظرت كَ فَعَيْلَت ١٩٦٥ ( )

و دالدین فی طرف سے فیرات 473 💿 اربون نیکیاں کمانے کا آسان نور 477

دورى ش بىكى كى دچە 474 = سورة اخلاس كا قواب

جعد كوزيارت قبرى فنيلت 474 = ايسال ثواب كـ 17 تدنى محول 482

بعد وري رئي جي المسلم المسلم

ايسال أواب كا انتظار 476 = حواديرما ضرى كاطريق

وَرَقِ اللَّهِ ---



# فاتحه کا طریقه

اس رسالے میں ۔۔۔۔

مقبول حج كاثواب 🔹 مغفرت كى فضيلت 🕯

ارُ بون نيکياں کمانے کا آسان نسخہ

ایصال ثواب کا طریقه 📗 مزار پرحاضری کا طریقه

ورق الليخ \_\_\_\_

الْحَمْلُ بِلَاءِ رَبِ الْعُلَمِينَ وَالصَّلْمُ وَالْسَلَامُ عَلَى سَيْرِ الْمُرْسَلِينَ اَمَا بَعْدُ فَا عُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّجِيْمُ لِسْمِ اللَّهِ الرَّمْنِ الرَّحِيمُ

# فاتحه کا طریقه

جن کے والدین یا اُن میں سے کوئی ایک فوت ہوگیا ہوتو ان کو چاہے کہ ان کی طرف سے غُفلت نہ کرے، ان کی قبسروں پر بھی حاضری دیتار ہے اور ایصال ثو اب بھی کرتار ہے۔ اِس ضمن میں سلطانِ مدید علیہ کے ۵فر مانانِ رَحمت نشان مُلاحظہ فرما کیں ؛۔

# (١)مقبول حج كا ثواب

''جوبہ نیت تواب اپنے والد ین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے، چمقول کے برابر تواب پائے اور جو بکثر تان کی قبسر کی زیارت کرتا ہو، فریشے اُس کی قبر کی ( یعنی جب بیفوت ہوگا ) زیارت کوآ کیں۔ (کنز المُنال ج ۲ اص ۲۰۰ رفع الحدیث ۴۹۰۶ مطبوعہ دارالکتب العسبة بیروت)

# (۲)دس حج کا ثواب

جوائی مال یاباپ کی طرف سے جج کرے ان کی (یعنی مال یاباپ کی) طرف سے جج ادا ہوجائے اسے اسے دائے کا ثواب طے۔

(دار قُطني ٢ ص ٢ ٢ رقم الحديث ٢٥٨٧ )

سُب حنَ اللّه عَنْ ذِخلُ إِجِب بِهِي نَعْلَى جَ كَاسِعادت عاصل موتو فوت شده مال يا باپ كى نَيْت كرليس تا كدان كوجمى جج كا نُواب ليے ،آپ كا بھى جج موجائ بلكه مزيد دس جج كا نُواب ہاتھ آئے۔اگر مال يا والد مِس ہے كوئى اس حال ميں فوت ،وگيا كه ان پر جج فرض ہو چينے كے باؤ بُو دوہ نہ كريائے تھے تواب اولا دكو جج بَدَل كا شرَ ف عاصل كرنا جا ہے ۔ جج بَدَل كِنْفسيلى اُدْكام مدينہ (دافسہ السحرُوف) كى تاليف "دفيقُ الْمَحَرَمَين" ہے معلوم كريں۔

# (٣)والِدَين كي طرف سيے خيرات

'' جبتم میں ہے کوئی کچونفل خیرات کرے تو جاہئے کہ اے اپ مال باپ کی اطرف ہے کرے کہ اس کا ثواب انہیں ملیگا اور اس کے (یعنی خیرات کرنے والے ک

## نواب میں کوئی کی بھی نہیں آئے گا۔''

(شُعُب الايمان ح٦ص٥٠ ٢رقم الحديث ٢٩١١ مطبوعه دار الكتب العممية بيروت)

# (٤)روزی میں ہے برکتی کی وجه

"بنده جب مال باب كيني دُ عاترك كرديتا ها س كار دُ ق قطع موجاتا هـ

(كنز العُمَّال ج ١٦ ص ٢٠١ رقم الحديث ٤٥٥٤ مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت)

## (٥)جُمُعه كو زيارتِ فَبُر كي فضيلت

جو خف بُمعہ کے روز اپنے والدین یا ان میں سے کی ایک کی قَبُو کی زیارت کرےاوراس کے پاس سورۂ ینسین پڑھے بخش دیا جائے۔

(اس عدی می الکامل سے ۲ ص ۲ ۲ مطوعه دار الکت العدمیة بیروت)
ال ت رکھ لے گنهگارول کی تام زمن ہے بڑا یارب!

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! الله غزو خل کی رخمت بَیْت بڑی ہے جومسلمان
ایا ہے رخصت ہوجائے ہیں اُن کیلئے بھی اُس نے اپنے نظل وگرم کے دروازے کھلے ہی
دیکے ہیں۔اللہ غزو خل کی رَحمت ہے یایاں سے متعقق ایک روایت بڑھے اور جھو مے!

# کَفَن پھٹ گئیے

الله غزوجل کے نبی حضرت سید نا اُرمیاء عسی نَبِنَاوعبه الصّوہ والسّلاء کی الله علی قبُروں کے پاس سے گزر ہے جن میں عذاب ہور ہاتھا۔ ایک سال بعد جب پھروہیں سے گور ہواتو عذاب ختم ہو چکاتھ۔ انہوں نے بارگاہ خداوندی عزوجل میں عرض کی ایاللہ غروجی اُلی اُلیہ اُلیہ بھر کے اور قبری میں اُلیہ ہوگیا؟ آواز آئی اُلیہ اسے اُرمیاء! اون کی نون پھٹ گئے ، بال بھر گئے اور قبری مِٹ گئی تو میں نے ان پررَحم کیا اور ایسے لوگوں پر میں رَحْم کیا ہی کرتا ہول۔ ' (شرح الصدور ص ۱۳ طعند اوالکت العلمية بيروت) اللہ کی رَحْمت سے تو جدت ہی ملے گ

## اب ایصال ثواب کے ایمان افروز فضائل پڑھئے اور جھومئے

# دُعاؤں کی بَرَکت

مدینے کے تاجد ارسلی امتد تعالی علیہ والدوسم کا فرمانِ مغفر ت نشان ہے، میری اُمّت کُناہ سے تاجد ارسلی امتد تعالی سمیت قبہ سے میں داخِل ہوگی اور جب نظے گی تو بے کُناہ ہوگی کیونکہ وہ مُؤمنین کی وُکہوہ مُؤمنین کی وُکہوں ہوگئی وُعاوُں سے بخش دی جاتی ہے۔ (طبراسی او سطے اس ۹۰۹ دفعہ العدیث ۱۸۷۹)

# ایصالِ ثواب کا انتِظار ا

سر کارنا مدارسلی اللہ تعالیٰ طیدہ الہ دہم کا ارشادِ مُشکر بارے ، مُر دہ کا حال قبُر میں ڈو ہے

ہوئے انسان کی ما نمذ ہے کہ وہ شدّ ت سے انظار کرتا ہے کہ باپ یا مال یا بھائی
یا کسی دوست کی دُعا اُس کو پہنچ اور جب کسی کی دعا اُسے پہنچی ہے تو اس کے
یزدیک وہ دُنیا و مَافِیهُ الیمیٰ دنیا اور اس میں جو بچھ ہے ) سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ
عزد بل قبر والول کو ان کے زندہ مُنَعَلِقین کی طرف سے بَدِیْد (ہ۔ دِیٰ ۔یہ ) کیا ہوا
تو اب پہاڑوں کی مانِند عطا فر ما تا ہے ، زندوں کا بَدِیّ ہے ۔ اُک مُر دوں کیلئے
تو اب پہاڑوں کی مانِند عطا فر ما تا ہے ، زندوں کا بَدِیّ ہے (یعنی تھند) مُر دوں کیلئے
دو علی مغفر ت کرنا ہے '۔

(بيهقي شُعُب الإيمان ٣٠ ص٣٠ رقم البحديث ٥٠٥ مطاوعه دارالكتب العلمية ليروت )

# دُعائے مغفِرت کی فضیلت

''جوکوئی تمام مُومن مردوں اور عور تول کیلئے دُ عائے مغفِر ت کرتا ہے، اللہ عــزوجـلُ اس کیلئے ہرمومن مردوعورت کے عوض ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔''

(محمع الزوائدج ١٠ ص ٢ ه٣ رقم الحديث ١٧٥٩٨)

#### اربوں نیکیاں کمانے کا آسان نسخه

میته میشه میشه اسلامی بههنیو اجهوم جائی اربول، کورون نیال کمان کا آسان نی با افراد کا آسان کی ماری اسلمان موجود بین اور کروژول بلکه اربول دنیا سے جل بسے بیں۔ اگر ہم ساری اسک کی مغررت کیلئے دُعاکریں کے توان شداء الله عزد جن ہمیں اربول، کر بول نیکول کا خزاندل جائے گا۔ بیس تحریری طور پر اپنے گئے اور تمام مُؤمنین ومُؤمنات کیلئے دُعا تحریر دیتا ہول۔ (اوّل آخرد دور شریف پر مایس) اِن شاء الملله عزد جل دُعرول نیکیال حات کی المله می المایت میش کا اسلامی الله مین می المایت کی الله مین می الله می الله مین می الله مین می الله مین می الله می الله می الله می الله می الله می الله مین می الله می ال

آ پ بھی او پر دی ہوئی دعا وکو عربی یا اردو یا دو**نوں زبانوں میں انجمی** اور ہو سکے تو روزانہ یانچوں نمازوں کے بعد بھی پڑھنے کی عادت ہنا کیجئے۔

> ہے سبب بَخَش دے نه پوچھ عَمَل نام عَفار مے ترا یا ربّ!

#### نورانی لباس

ایک یُؤرگ نے اپنے مرحوم بھائی کوخواب میں دیکھ کر بوجھا کیا زندہ لوگوں کی دُعاتم لوگوں کو پیچنی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا،' ہاں القدمز وجل کی تم وہ نورانی لباس کی صورت میں آئی ہے اسے ہم پین لیتے ہیں''۔ (شرح الصدور ص ۳۰۰)

> جلوہ یار سے ہو قَبُر آباد وَحُشْتِ قَبُر سے بھا یا ربّ!

#### ئورانى طُباق

''جب کوئی شخص میت کوایسال تو اب کرتا ہے تو جبر تیل علیالسلام اے فورانی طباق میں رکھ کر قبر کے کنارے کمٹرے ہوجاتے ہیں اور کہتے ہیں،'' اے قبر والے! یہ بدید کہ (تخد) تیرے کھر والوں نے بھیجا ہے تبول کر۔'' یہ سُن کروہ خوش ہوتا ہے اوراس کے پڑوی اپنی مُحُروی پڑمگین ہوتے ہیں۔

رشرے الصدور ص ۲۰۸)

مُنْ وَ مِن پڑمگین ہوتے ہیں۔

(شرح الصدور ص ۲۰۸)

قُبُر میں آہ! گھپ اندھرا ھے فَضُل سے کردے جاندنا یاربَ!

#### مُردوں کی تعداد کے برابر اَجُر

جوتبرِ ستان میں مِمیارہ بار سورہِ اِحلاص پڑھ کرمُ دوں کواس کا ایصال ہو اب کرے تومُر دوں کی تعداد کے برابرایص لِ ثواب کرنے والے کواس کو آنجر ملیگا۔

(كشفُ النحف ح٢ص ٣٧١ مطوعه مؤسسة الرسالة بيروت)

#### آهلِ فُبُوُر سِمَارش کریں گے

شفیع نُجرِ مان صلی اللہ تعانی علیہ والدیم کا فرمانِ شفاعت نشان ہے، جو قبرِ ستان کے گزر ااور اس نے سور قُالنَّک الله برحی ستان کے گزر ااور اس نے سور قُالنَّک الله برحی سور قُالاً خلاص اور سور قُالنَّک الله برحی سور قُالاً خلاص اور سور قُالنَّک کالله برحی سور و الله کے مرد تا ان برُ ها اُس کا تو اب مون مرد و عورت دونوں کو پہنچا۔ تو وہ قبروالے قبیا مت کے روز اس (ایسال ثواب کرنے والے) کے سفارش ہو نگے۔ (شرح الصدور ص ۳۱۱)

ھر بھلے کی بھلائی کا صدقه اس بُرے کو بھی کر بھلا یارب!

#### سورةُ إخَلاص كا ثواب

حضرت سيّدُ ناحمًا ومكّى رمه الله تعالى علي فريات جير، تهي ايك دات مكّهُ مكرّ مه ك قبرِسمّان میں سوگیا۔ کیاد مکمنا ہوں کہ قبروالے حلقہ درحلقہ کھڑے ہیں میں نے ان سے استفسار كيا،كياتيامت قائم موكى؟ أنهول في كهابنيل بات وَدُ المل يه ب كدايك مسلمان بھائی نے سود ڈا 'خلاص پڑھکرہم کوایصال ثواب کیا تو وہ ثواب ہم ایک سال ہے تقسيم كردب ألب (شرح الصدور باب في قراءة القران للميت ص٢١٦)

سَبَقَتُ رَحْمَتِي عَلَى غَضَبِي لَوْ فَ جب سے سادیا یارتِ!

آسرا بهم عمنه گارول كا اور مضوط بوكيا يارت!

أم سَعد رض الله تالى تها كيلنيم كنوان

حضرت سَيْدُ ناسعُد بن عُباده رضى الله تعالى مندفي عرض كى ، يارسول الله ملى الله تعالى عليه الهام ! میری مال انتِقال کرگئی ہیں۔ (پس اُن کی طرف سے صَدَ قد کرنا میا ہنا ہوں ) کون ساحَدَ قد افعل رےگا؟

سركار سلى الله تعالى عليه الهم في فرمايا ، " بإنى " يُتا تجه انهول في اليك توال محمد وايا اور

كها،" بيأم سُعدرض الله تعالى مهاكيلي ب-"

(سنن ابو داوًد شريفج؟ ص٣٥ رقم الحديث ١٦٨١ مطبوعه دار الفكر بيروت)

میٹھے میٹھے اصلامی بھائیو! سَیّرُ تاسعدرش الله تعالی منکا کہنا ہے کہ بیگوال أم سعد رض الله تعالى منها كيلي ب-اس كمعنى بيريس كدييموال سعد رضى الله تعالى مدى مال ے ایسال تواب کیلئے ہے۔ اِس سے بیمی معلوم ہوا کہ سلمانوں کا گائے یا برے وْغِيره كُوبُزُرْكُول كَيْ طَرِف منسوب كرنامُنَكُلُ بِيهُهَا كُهُ ' بِيسَيْدُ ناغُوثِ ياك رضى الله تعالى منهكا برائے'۔اس میں کوئی خرج نہیں کہ اس سے مُر ادبھی بیک ہے کہ یہ براغو شویا ک رض الله نعالی مذکے ایصال تو اب کیلئے ہے۔اور قربانی کے جانور کو بھی تو لوگ ایک ووسرے ہی ی طرف منسوب کرتے ہیں ۔مَثَلُ کوئی اپنی قُر بانی کی گائے لئے چلا آ رہا ہواور اگر آب اُس سے بوچیں، کہ بیرکس کی ہے؟ تو اُس نے یکی جواب دیتاہے،''میر کا گائے ے''جب بیہ کہنے والے پر اعتراض نہیں تو ''غوث یاک کا بکرا'' کہنے والے پر بھی کوئی اعتراض بیں ہوسکتا۔ حقیقت میں ہرشے کا مالیک اللہ غزو جل بی ہے اور قربانی کی گائے م بو ياغوث ياك كا بكرا، مردَّ بيحه كرِّرْ ك وَتُت الله غدرُ وَجَلَ كانام لياجا تاب الله عُزُوَجَلُ وسوسول من تُجات بُحْف يسلم المين بجاهِ النبي الامين ملى الله تعالى عليد الدملم

"رلی کی نیاز میں شفا ہے"کے سنزہ کروف کی نسبت سے ای<u>صال تواب کے ۱۷ مدنی پھول</u>

🖈 فزض، واجب ، سقع ، نغل، نماز، روزه، زکزة، مج ، بیان، دَرُس، مَدُ نی قافلے میں سَفر ببَدَ نی انعامات، نیکی کی دعوت، دین کتاب کا مطالعہ،مَدَ نی كاموس كيلي إنفرادى كوم ش وغيره برنيك كام كاليصال ثواب كريك بير بن ایسال اور بری کرنا ایجا میدال اور بری کرنا ایجا ہے کہ یہ ایسال اواب کے ہی ذَرَائع ہیں۔شرِ ایت میں تیج وغیرہ کے عَدَ م جواز ( یعنی ناجائز ہونے) کی دلیل نہ ہونا خود دلیل بھواز ہے اور میّت کیلئے زندوں کا دُعاء كرناقرآن كريم عاوت بجوك الصال أواب كاسل بي خانج والليان كالمؤوم والعلامة يقولون ترجمه كنيزالايمان: اوروه جوان كابعدات رَبَّنَا أَغْفِرُ لِمَنَا وَلِلِنُو النَّا الَّذِينَ سَبَقُونًا عُرْسُ كُرتَ بِي،اكِهار كرب عزوجل بمين طُش بالكيمان ( المسسودة حشر اليك ) ماور مار عاير كوجوم سي بليا إلالك . ﴿ عَلَيْهِ وَغِيرِه كَا كُمَا نَامِزُ فَ إِي صورت مِن مَيت كَ حِيورٌ كَ مُوكَ مال ے كر كے بي جبكه سارے ور تابالغ موں اورسب كے سب إ جازت بھى

دیں اگر ایک بھی دارث نابالغ ہے تو مخت حرام ہے۔ ہاں بالغ اپنے حصہ سے کرسکتا ہے۔ (مُلَعُص از بھار شریعت)

من الله میت کے گھروالے اگر تیج کا کھانا دیا کیں تو (الدار نے کا کم ان کُو او کو کھلا کیں۔ (مُلَنْعص از بہارشر بیت)

میں ہے ایک دن کے بچے کو بھی ایصال ثواب کرسکتے ہیں، اُس کا تیجہ ، دغیرہ مجی میں کرنے میں کڑج نہیں۔

مری جوزندہ میں اُن کو بھی بلکہ جومسلمان ابھی پیدائبیں ہوئے اُن کو بھی بیشگی (ایڈ دانس بمر)ایصالی تواب کیا جاسکتا ہے۔

مهلاط مُسلمان بِتَّات كوبھی ایصال اُواب كر سكتے ہیں۔

گیارهوی شریف، رَجَی شریف (یین ۲۲ر جب الرجب کوئید ناام جعفر صاوق رضی الله تعالی مدے کو نام حصر معاوق رضی الله تعالی عدے کو نائدے کرنا) وغیرہ جائز ہے۔ کو نائدے ہی جس کھیر کھلا ناخر ورگ نہیں ورسے برتن میں بھی کھلا سکتے ہیں۔ اس کو گھرے بائبر بھی نے جاسکتے ہیں۔

نبوك باسامير وغريب مب كعاسكة بين.

رین ایسال تواب کے کھانے میں مہمان کی شرکت تُرز طانیں گھر کے افراداگر خودہی کھالیں جب بھی کوئی کڑئے نہیں۔

روزانہ جتنی بار بھی کھانا کھا ئیں اُس میں اگر کسی نہ کسی بزرگ کے ایصال اُواب
کی نیت کر لیں اور بینہ ہی الدین الدین اللہ علی است میں نیت کریں، آج کے ناشتے کا
اُواب سرکا یہ بینہ سلی اللہ تعالی علیہ والدو کم اور آپ کے ذَرِیْح تمام انہیا کے کسوام
عدیم السلام کو یہنچ ۔ دو پہرکوئیت کریں، ابھی جو کھانا کھا کیں گے (یا کھایا)
اُس کا اُواب سرکا یو فوٹ اعظم اور تمام اولیائے کرام علیم الرضوان کو بہنچے، دات

اُس کا تواب سر کا یِغوثِ اعظم اور تمام اولیائے بر ام ملیم ار ضوان کو بہنچی، رات کونتیت کریں، انجمی جو کھا کیں گے اُس کا تواب امامِ اہلسنت امام احمد رضا خال علیہ رحمۃ الرحمٰن اور ہرمسلمان مردوعورت کو پہنچ۔

ر کھانے سے پہلے ایصال ثواب کریں یا کھانے کے بعد ، دونوں طرح دُرُست ہے۔

ہو سکے تو ہرروز (نفع پڑئیں بلکہ) اپنی بکری کا ایک نصد اور مُلا ذَ مت کیلئے نکال لیا کریں۔اِس رقم ہے دین کتابیں تقسیم کریں یا کسی بھی نیک کام میں خرج کریںان شاءاللہ عَدُّ وَ جَلَّ إِس كَى يَرَكُتَّى حُودى ديكھيں گے۔

واستان عجیب شنراد سے کاسر، دس بیبیوں کی کہانی اور جناب سیدہ کی کہانی وغیرہ

سبەئن گۇرت تقے ہیں،انہیں ہرگزنہ پڑھا کریں۔ ای طرح ایک پمغلٹ بنام'' وصيت نامه'' لوگ تقسيم كرتے ہيں جس ميں كى'' شيخ احد'' كاخوابِ وَرُج ہے یہ بھی بنتانی ہے اس کے نیے خصوص تعداد میں جمپوا کر بائٹے کی فصلیت اور نہ تقسيم كرنے كے نقصانات وغيره لكھے إلى ان كامھى اعتبار ندكريں۔

م المنافع المنال المال أواب كرين الله عَزْوَجَلًا كَارَحْت سے أميد ہے كەسب

كوبورامليگا - بنبيس كرثوات تقتيم بوكرنكر \_ عكر \_ ملے - (زدالشخنار)

من ایسال تواب کرنے والے کے تواب میں کوئی کی واقع نہیں ہوتی بلکہ سامید ہے کہاں نے جتنوں کوابصال تواب کیا اُن سب کے مَجْمُوعُهٔ کے برابر اِس

كوثواب ملے مِنْكُماْ كوئى نيك كام كيا جس ير إس كودس نيكياں مليس اب إس نے دی مُر دوں کوابیسال ثواب کیا تو ہرا یک کودی دی نیکیاں پہنچیں کی جبکیہ ابسال ثواب كرنے والے كوايك سودى اور اگرايك بزار كوايسال ثواب كياتو

إى كودى براروى ـ و على هذا القياس (مُلَحَّص از فتاوى رضويه)

منتلط ايسال ثواب مِز ف مسلمان كوكريجة بين - كافر يامُر تَد كوايسال ثواب

کرنایا اس کومردم کہنا تھفو ہے۔

ایصالِ ثواب کا طریقه

ایسال و اب این و اب بنجاد) کیلے ول میں نیت کر ایما کافی ہے، مُنگا آپ نے کی کو ایک سڈے بتائی یا نیکی کی ایک روپید خیرات ویا یا ایک بار وُرُ ووشریف پڑھا یا کسی کو ایک سڈے بتائی یا نیکی کی دوست دکی یا سسنت وں مجرا بیان کیا۔ اُنٹو ش کوئی بھی نیکی کی۔ آپ ول ہی ول میں اس طرح تیت کر لیس مُنگا ، ابھی میں نے جوست بتائی اس کا تو اب سرکار سلی اللہ تا اللہ من وہل واب بھی جانے گا۔ مزید جن جن کی نیت کریں میں اندین کو بینے گا۔ ول میں نیت ہونے کے ساتھ ساتھ ذبان سے کہ ایماست و ساتھ ان کو بھی بہنچ گا۔ ول میں نیت ہونے کے ساتھ ساتھ ذبان سے کہ ایماست و صحابہ رضی اللہ نوان نے کہ ایماست کو ان کو بھی اندین اللہ کہ ایماس نیس کریں اندین اللہ کو بھی کریں سے اندین سے کہ ایماست کی ساتھ ساتھ دور میں گر را کہ اُنہوں نے ساتھ ان کو بھی واکر فرمایا۔ '' یہ اُم سفد کیلئے ہے''۔

ایصال ثواب کا مُرَوِّجه طریقه

آج كل مُسلمانول مِين تُصُوصاً كھانے پر جو فاتحه كاطريقه رائج ہے وہ بھی بہت اچھا ہے جن كھانوں كاليصال ثواب كرتاہے وہ سارے ياسب مِيں سے تعوژ اتحوژ ا كھانا نيز

نمن بار ا

ايك كلاس بي بانى مجركرسبكوسائ ركه ليس اب أغوذ بسالله مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّبِيم طريرُ هم اللَّه مِنَ الشَّيطُنِ الرَّبِيم طريرُ هم الكِير المرابك باد

قُلُ يَائِهَا الْكَفِرُونَ فَرَاعُبُكُمَا تَعُبُكُونَ فَوَلَآانَتُمُعْبِدُونَ مَاآعُبُكُمَّ وَلِآانَاعَا بِكُمَّاعَبُكُ تُكُمُ فَوَلَآ اَنْتُمُ عُبِدُونَ مَآاعُبُكُ فَلَكُمُ دِينَكُمُ وَلِكَا اَنْتُمُ عٰبِدُونَ مَآاعُبُكُ فَلَكُمُ دِينَكُمُ وَلِيَكُمُ وَلِيَكُمُ وَلِيَادِينَ فَ

قُلُ هُوَاللّهُ أَحَدُ قُاللَهُ الصَّمَدُ قَلَمُ يَلِدُهُ وَلَمُ يُولَدُ فَ وَلَمُ يَكُنُ لِلهُ يَلِدُهُ وَلَمُ يُولَدُ فَ وَلَمُ يَكُنُ لِلهُ كُفُو الْحَدُ قَ

EAV

أيكبار

قُلُ اعُوْدُ بِرَبِ الْفَاقِ فِهِ مِن شَرِّمَا خَلَقَ فُومِن شَرِّعَاسِقِ إِذَا وَقَبَ هُ وَمِن شَرِّ النَّقَلْتِ فِي الْعُقَدِ فَوَمِن وَمِن شَرِّ النَّقَلْتِ فِي الْعُقَدِ فَوَمِن شَرِّحَاسِدِ إِذَ احسَدَ هَ شَرِّحَاسِدِ إِذَ احسَدَ هَ بَرُكِيْ الْعَالِيَةِ الْبَحْرِيْ

ايك بار

قُلُ اعُودُ بِرَبِ النَّاسِ فَمِن شَرِّ الْوَسُواسِ،
وله النَّاسِ فِمِن شَرِّ الْوَسُواسِ،
وله النَّاسِ فَ الذِي يُوسُوسَ فِي صُدُولا
ولخَنَّاسِ فَ الذِي يُوسُوسَ فِي صُدُولا
النَّاسِ فِمِن الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ فَ

ايرار بيسم الله الرَّمْنِ الرَّحِيْمِ الْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ الرَّحُ

الرَّحِيْمِ فِلْمِاكِ يَوْمِ الدِّيْنِ فَإِلَّاكُ

نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ

عَيْرِ الْمُغُضُّوْبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِّيُنَ عَيْرِ الْمُغُضُّوْبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِّيْنَ

الكبار بسيراللوالرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ

الَّمِّنَّ ذَٰ لِكَ الْكِتْبُ لِأَنْ يَبَ الْحَالِكِ الْكِتْبُ لِأَنْ يَبَ الْحَالِدِةِ هُلَّى كَالْمُونُونَ بِالْعَلَيْبِ وَيُقِمُّونَ الْعَلَيْبِ وَيُقِمُّونَ بَالْعَلَيْبِ وَيُقِمُّونَ الْعَلَيْبِ وَيُقِمُّونَ الْعَلَيْبِ وَيُقِمُّونَ الْعَلَيْبِ وَيُقِمُّونَ بَالْعَلَيْبِ وَيُقِمُّونَ مِالْعَلِيْبِ وَيُقِمُّونَ مِالْعَلِيْبِ وَيُقِمُّونَ مِالْعَلِيْبِ وَيُقِمُّونَ مِالْعَلِيْبِ وَيُقِمُّونَ مِالْعَلِيْبِ وَيُقِمُّونَ مِالْعَلِيْبِ وَيُقِمُونَ مِالْعَلِيْبِ وَيُقِمُّونَ مِالْعَلِيْبِ وَيُقِمُّونَ مِالْعَلِيْبِ وَيُقِمُّونَ مِالْعَلِيْبِ وَيُقِمُّونَ مِالْعَلِيْبِ فَيُعِلِّي الْعَلَيْبِ وَيُقِمُّونَ مِالْعَلِيْبِ وَيُقِمُّونَ مِالْعَلِيْبِ فَي مِنْ الْعَلَيْبِ فَي فَالْمِنْ الْعَلَيْبِ فَي أَلِي الْعَلَيْبِ فَي أَنْ مِنْ اللّهِ عَلَيْكِ فَي مُؤْمِنُ وَلِي الْعَلِيْبِ فَي أَنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْنِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

الصَّلُولَةُ وَمِيَّارَنَ قُنْهُمْ بُنْفِقُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ

# بِمَّا أُنْزِلَ الِبُكَ وَمَّا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ عَلَى هُوَ الْلِكَ عَلَى هُلَّى وَمَّا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ عَلَى هُلَّى وَاللِّكَ عَلَى هُلَّى الْمُفْلِحُونَ ﴿ الْمُفْلِحُونَ ﴿ الْمُفْلِحُونَ ﴿ الْمُفْلِحُونَ ﴿ مُنْ الْمُفْلِحُونَ ﴿ مُنْ الْمُفْلِحُونَ ﴾

را منے کے بعدیہ پائچ آیات رامے:۔

(الفَرْفَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ الآلهُ إِلا هُوَ الرَّمْنُ الرَّحِيْهُ هلا بَرَمَتِ (الدَهِيا وَبَدَهُ) (الْ وَالرَّمْنُ الرَّحِيْهُ هلا بَرَمَتَ (الدَهِيا وَبَدِهِ) اللهِ قَرِيْبُ مِنَ المُسْسِنِينَ وَلا يَعْمَلُهُ (الدَهِيا وَبَدِهِ) (الدَهِيا وَبَدِهِ) اللهُ وَمُن اللهُ وَعُلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَالِمُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَالِمُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ الله

اب وُرُود شريف پڑھيئے: صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيّ الْأُمِّيّ وَالهِ صَلَّى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَمَلَّى اللهُ تعالى عَلَيْكَ يَارَسُوُلَ الله

سُفِينَ رَكِكَ رَبِ الْمِزُولِ عَمَا يَعِيفُونَ وَ وَسَلَوْعَلَ الْمُرْسِلِينَ عُوَالْمَدُ وَلِي الْمُلْكِينَ و (العَلَمَ جَنَاما)

اب ہاتھ اٹھ اکو آئے۔ پڑھانے والا بگند آوازے''الفاتح'' کے۔سب لوگ آہتہ سے سور قُ الفاتحہ پڑھانے والا اس طرح إعلان کرے'' ميشھ ميشھ ميشھ اسلامس جھائيو! آپ نے جو چو پڑھانے الا اس طرح إعلان کرے'' محصد يہ جي'' رتمام حاضر بن کہ دي'' آ پکوديا''اب فاتحہ پڑھانے والا ايصال اُواب کردے۔ايسال اُواب کے الفاظ کھنے ہے اللہ ام اہلست اعلی حضرت مولانا شاواحم رضا فال عليدي الذا لائے ہے ال

عليضرت رض من الله تعالى عنه كا فانتحه كا طريقه

سورة الفاتخه

يِسُمِ اللَّهِ الرَّحْلِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ النَّهِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ النَّهِ الْمُعْلِي الْعُلَمِينَ الرَّحْمِنِ النَّهِ الْمُعْلِي يَوْمِ الدِّيْنِ الرَّاتِ الْمُعْلِي يَوْمِ الدِّيْنِ الرَّاتِ الْمُعْلِي يَوْمِ الدِّيْنِ الرَّالِيَّ الْمَالِيَ الْمُعْلِي يَوْمِ الدِّيْنِ الدِّيْنِ المَّيْرَاطَ لَلْمُ اللَّهِ المَّالِقِيرَاطَ الْمُنْ الْمُعْتَ عَلَيْهِمْ اللَّهِ الْمُنْ الْمُعْتَ عَلَيْهِمْ اللَّهِ الْمُنْ الْمُعْتَ عَلَيْهِمْ اللَّهِ المَنْ الْمُنْ الْمُعْتَ عَلَيْهِمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ ال

ايدار آية الكُريين

بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ اَللَّهُ لِآلِكَ إِلَّاهُ وَالَّاهُو اَلْحَيُّ الْقَيْوُمُ ةَ لَاتَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَانَوْمٌ ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنُ ذَاالَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيُدِيْهِمْ وَمَاخَلْفَهُمُ وَلَا يُحِيُطُونَ بِسَىءِ مِنْ عِلْمِهُ إِلَّا بِمَاشًاءٌ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمْولِتِ وَالْكَرْضُ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَالْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ٥

## سُورَةُ الْإِخْلَاصِ

تبن بار

بِسُمِ اللهِ التَّرْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ التَّرْمِيْمِ اللهِ التَّرْمِيْمِ اللهِ التَّمْ اللهُ الصَّمَدُ قَ قُلُ هُ وَاللهُ آحَدُ قَاللُهُ الصَّمَدُ قَلَ اللهُ الصَّمَدُ قَلَ اللهُ الصَّمَدُ اللهُ المَّهُ وَلَمُ يَكُنُ لَهُ لَمُ بَلِيدُ لا وَلَمْ يُولِدُ فَ وَلَمْ يُولِدُ فَ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْقُلُ اللهِ عَنْقُلُ المَّالِقُ المَّالِقُ المَّالِقُ المَّالِقُ المَا المَّالِقُ المَا المُواللهُ المَا المُن المَا الم

#### ایصال ثواب کیلئے دعا کا طریقہ

یاالدعز وجل جو کچھ پڑھا گیا (اگر کھانا دغیرہ ہے تواس طرح سے بھی کیس) اور جو کچھ کھانا

وفيره بيش كيا كياب بلكة ج تك جو بحدثونا بعونا عمل موسكا بهاس كالمجار عاتِص

عَمَل كے لائق نبيس بلكدا بے كرم كے شايان شان تواب مُزحَت فرما۔ اورا سے جارى

جانب ہے اینے بیارے محبوب ، ذا تائے غیم ب ملی اللہ تعالی علیہ دالہ دہلم کی پارگاہ میں ندر رہنجا۔ سرکارمد بنصل الله تعالى عليداله وسلم كي توسط سے تمام انبيائے كرام عليهم السلام تمام صحاب كرام يبم الرضوان تمام اوليائ عظام رمهم الله كاب يس فذر يهنيا سركار مدينه ملى الله تعالى عليه دالمرسلم كـ تُوسُط سه سَيّدُ مَا آدم صفى الله عليه السلام سه ليكر اب تک جتنے انسان و بتات مسلمان ہوئے یا قیامت تک ہوں گے سب کو پہنجااس دَوران جن جن بزرگوں کو خُصُومها ایصال تواب کرنا ہے ان کا نام بھی لیتے جا کیں۔ اینے ماں باپ اور دیگرر شنے داروں اور اپنے چیرومر جد کوالصال تو اب کریں۔ ( نوت فدگان میں ہے جن جن کا ام لیتے ہیں ان کوخرش مامل موتی ہے۔)

اب حسب معمول وُعاختم کردیں۔(اگر تحوز اتحوز اکھانا ادر پانی نکالاتھا تو وہ دوسرے کھانوں اور یانی میں وال دیں)۔

#### (18)

# خبردارا

جب بھی آ پ کے یہاں نیاز یا کسی سم کی تقریب ہو، جماعت کا وَثُبُّ ہوتے ہی کوئی ا مانع شرگی نہ ہوتو انفرادی کوچشش کے ڈیے تمام مہمانوں سمیت نماز با جماعت کیلئے معجد کارخ کریں ۔ بلکدایسے اوقات میں دعوت ہی ندر تھیں کہ ج میں نماز آئے اور ستی کے باعث معاذ اللہ جماعت فوت ہوجائے۔ دوپہر کے **کم**انے کیلئے بعد نماز ظہراورشام کے کھانے کیلئے نمازعشاہ مہانوں کو بلانے میں غالبًا باجماعت نمازوں کیلئے آسانی ہے۔میزبان، بادر چی ، کھانا تقسیم کرنے والے وغیرہ سمجی کو حاہیے کہ وثنت ہوجائے تو سارا کام چھوڑ کر باجماعت نماز کا احتمام کریں۔ بزرگوں کی'' نیاز'' کی معروفیت میں الله مزومل کی "نما زیاجها عت" میں کوتا ہی بہت بوی غلطی ہے۔

### مَزار پر حاضری کا طریقه

بُرُرگوں کے پاس قدموں کی طرف سے حاضر ہونا چاہئے، پیچھے سے
آنے کی صورت میں انہیں مُرُ کر دیکھنے کی زَحمت ہوتی ہے۔ لھذا
مزارِاُولْیاء پر بھی پابئتی (قدموں) کی طرف سے حاضِر ہوکر قبلہ کو پیٹھاور
صاحبِ مزار کے چہرے کی طرف رُخ کر کے کم از کم جار ہاتھ (دویز) دُور

کھڑا ہواور اِس طرح سلام عرض کرے،

ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَا تُهُ

أيك بار سبورةُ الفاتِحة اور 11 بار سورةُ الْإلخلاص (اول آخر

ایک بار دُرُود شریف ) پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اوپر دیئے ہوئے طریقے کے

مطابق (ماب حاد کا نام لیکر بھی) ایسال ٹواب کرے اور دعاء مانگے، " اُخسَنُ الوِعاء " میں جبولمی کے قُرب میں دعاء قبول هوتی هے،

> الشياواسطه كل اولياءكا مرا هر ايك پورا مُدَّعا هو

> > ثواب جاريّه

یہ رسالہ پڑ گ کر دوسر سے کو دیے دیجئے اور اپنے مسر حُومسوں کے ایمسال ثواب کیلئے زیادہ تعداد میں خرید کر تقسیم کرکے خود بھی ثواب جاریّہ کمائیے۔

#### ماخذ ومراجع

| _ | کاب                          | مطيرعه                       |     | کاب                           | مطبوعه                 |
|---|------------------------------|------------------------------|-----|-------------------------------|------------------------|
| 1 | كيوالإيسان في ترسمه القراد   | يميلى هنا.                   | 40  | سنن کیری بیهقی                | دارالكتب العلب يبروت   |
| , | درمتاور                      | دارالفكر بيروت               | 2.2 | شعب الإيمان بيهذي             | دارالكتب العلميه بيروت |
| , | تنسير مظهري                  | ضياء الفرآن لاهور            | TY  | الفردوس يماثور الخطاب         | دارالكتب العلميه بيروت |
|   | י<br>שקונה לתנונ             | يستى هند                     | TA  | تاريخ دمشق لابن عساكر         | دار الفكر بيروت        |
|   | تسير لبحر لمحيط              | دارالكتب الطمية بيروت        | 11  | الترغيب والترهيب المنفرى      | وازالكب الطمه يبروت    |
|   | صحيح بخارى                   | الممانية ال                  | τ.  | محمع الزوائد                  | دار الفكر بيروت        |
| , | محج سلم                      | افغاتشان                     | 7.1 | نفامع صابير                   | دارالكت العلب بروت     |
|   | حامع ترمذي                   | دارالفكر بيروت               | 71  | كتر العمال                    | دارالكب الطبيه بروت    |
|   | مئن ابوذاود                  | داراسیا، التراث العربی بیروت | rr  | المصنف فيدالرزاق              | وازالكب العلب بيروت    |
| , | متن تسالي                    | دارالحيل يروت                | TI  | مشكوة المصابح                 | باب المدينه كراجعي     |
| , | سنز ابن ماهه                 | فارالمعرفه يبروت             | 10  | اشعة اللمعات                  | 45 5                   |
| , | مؤطا امام مالك               | دارالمعرفه يروث              | 17  | مراة المناهيح                 | ضياء القرأن لاهور      |
| , | مسند امام احمد بن حيل        | داراتفكر بيروت               | TY  | تاريخ بعداد                   | دارالكت العلمية بيروت  |
| 1 | مصنف ابن ابی شیه             | واراتمكر بيروت               | TA  | منية الديسلي                  | مركر الاولياء لاهور    |
| 3 | منان دارمی                   | باب المدينة كراجي            | 79  | عَيَّة المتعلَّى (المستعلَّى) | باب المدينة كراجي      |
| 1 | مستدابو يطي موصلي            | دارالكب العلميه بيروت        | ٤-  | فتاوى فاضى خاذ                | کړۍ                    |
|   | وسيح ابن عزيشه               | المك الإسلامي                | 11  | ئيلنه                         | ضياء القرآن لاهور      |
|   | نوادرالاصول                  | دارصادر بيروت                | 11  | فتح القدير                    | 45.5                   |
| 1 | الاحسال بتراثب صميح أبل حبان | دارالكب الطب يروت            | 17  | البحرااراتق                   | كولاته                 |
| 7 | ممحم او سط طراني             | بازلك الطب يروت              | 11  | نيرالمقائل                    | كريم                   |
| - | معجم کیو طرانی               | دازاحیاء افرات العربی بیروت  | 10  | تويرالابصار                   | كوى                    |
| 7 | الكامل في شعفاء الرحال       | دارالکب العلب بروت           | 13  | ورمعتار                       | كوف                    |
| * | الستغرك للحاكم               | دارالنمزله يروت              | 14  | وفالبحار                      | 2,5                    |
| Y | حلية الإولياء                | دارالكب العلميه يبروت        | 14  | الموهرة البرة                 | باب المديد كرايس       |

| غمزعبون البصائر        | باب المدينة كراجي   | 31  | حاشية الطحطاي على مراقي الفلاح | باب السدينه كراجي       |
|------------------------|---------------------|-----|--------------------------------|-------------------------|
| حلاصة الفتارى          | كوف                 | 77  | قانون شريعت                    | فريد بك ستال لاهور      |
| فناو تاتار حانيه       | ياب المدينة كراجى   | 35  | احياه علوم الدين               | دار صادر بیروث          |
| مرائى الفلاح           | باب المدينه كراجي   | 11  | كيمهائير معادث                 | تهران                   |
| خار ی برازیه           | كرك                 | 70  | مكاشفة القلوب                  | دار الفكر بيروت         |
| مدالستار على ردالسحتار |                     | 77  | شرح الصلور                     | دارالكب الطميه بيروت    |
| فتاؤى رضويه حديد       | مر کرالاولیاء لاهور | 14  | شرح المواهب البلدنيه           | دارالكب الطميه بيروت    |
| بهار شريعت             | مکیه رشو په کراچی   | 14. | الحمائص الكبري                 | دار الكب الملب بيروت    |
| . فتار ی امطایه        | مکیه رضویه کراچی    | 11  | اتحاف السادة العثلين           | دار الكتب العلميه بيروت |
| ، وقارالفتاوي          | وم وقار الدين كراجي | y-  | اسلامی زاندگی                  | ضياء القرآن لاهور       |
| ه فناوی عالمگیری       | كوقه                | YI  | الملفوظ                        | مركز الاولياء لاعور     |
| ر الياب                | باب المدينه كراجي   | 77  | فتاوی اهلست (غیر مطبوعه)       | The same of             |

#### "نماز كام"ك 11 أون كانبت ال كتاب كريا عنى 11 نتيس

- (1) اخلاص كم ماتح مسائل كوكروضا خ الى عزوجل كا حقداد بنول كا-
  - (r) قرآنی آیات کی زیارت کرون گا۔
  - (٣) ایناوضو بخسل اور نماز درست کرون گا-
    - といれかしなりなり(E)
  - (٥) جونين جانة أخين سائل كماؤن كاء
  - (١) اس عرام جودها كي ازير ( ين زيانياد) كرون كا-
- あいらんだとびいといろれんとなる (v)
  - (A) ي برح كرنان ع در سي أي أنجول كا -
- \$ \\ \tag{\psi} \\ \tag{\psi}
- (١٠) دومرول كويه كتاب يزهي كار فيب ولاكال كا-
  - (۱۱) بازنی یا بادران ای ای اسالی

"مسلمان کی نیت اُس کے ممل سے مجتر ہے" رسم کیر طرابی عدید ۱۱۲ وج اس ۱۱۸ میرون



#### قرض عكوم يمضمتل اميرا بلسنت يطيقني أجم ترين تصانيف

















تت كى بهاريس

السخسنسة الله مسادعة تخلي قران ومنعاكي مالكيرفيرسائ توكيده فوت اسلامي مريم ميكونت في احل میں پکٹرے مثیل بچھی اور سخیما کی میاتی ہیں، ہر جھرات کو فیضائ بدینے علیہ مو دا گران نے انی سزی منڈی میں مفرب كى المات كرات بعد مول والمسلول مرا ي المان عن سارى دات كرارة كى عد في الله عند عا شقان رمول کے مکر ٹی قا فلو ل بٹل سٹنوں کی ڑ بہت کے لیے سٹر اور رو ڈا ڈیکٹر بدینہ کے ڈریعے مَدُ في الْعالمات كارسال في كرك ين بيال وتدوار كرقع كروائ كالمعول بنا لين . إن شاء الله عن وخل الري واكت ے بادر سات نے گا اول کے فرت کرنے اور ایمان کی مقافات کے لیے کا شاکا اس سے گا و بر اسلامی بھائی اپنا ہیا گ 

ا پٹی اصلاح کے لیے مند ٹی افعا مات رحمل اور ساری ویا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مند فی قا بھلول على مركزة عيد الد حالة الله مزومل

#### مكتبة المدينه كىشاخين

001-0000700 mil - how low low to my on Michigan you per per for the second way OGG-SSTYGGG WIT - WAS - JEJUSTED 4342148 W. L. B. J. F. HANGE W. II الكريدان ميدوران سار فان 1919 50 

021-32203311 4 -4169 45 OAX-TOTTO OF IN- TO STATE THAT ON CONTRACTOR LINES CALLED ATTE 050274-37212 W - LEVELON - 12/2 الم الم المالية 001-4511192 wit - Life country for \$10,000 

تستنة المعنيه فيضان مديد محليه وواقران مراني سبتي مثدى باب المديث المراجي 4125858: -24921389-93/4126999:

Email:maktaba@dawateislami.net \ www.dawateislami.net